

- ن سنت کوزنده کیجئ
- نعامات زمضان يرشكر
  - نظم کی مختلف صورتیں
  - و حقیق مکین کون؟
- سباے افضل عمل کونیا ہے؟
- مع سبے اس ل توبیا ہے!

- ن انسان ہے کی فکر کریں
- 🖸 حقوق العباد كے معاملے ميں اللہ سے ڈرو
  - ن يدونيا بحقيقت ٢
  - ۞ وساوس اور خيالات كي حقيقت
  - O حفرت فاطمه الاهداكي فضيلت
- بوئ بچوں برخرچ کرنے کا ثواب اور مہر کے مسائل ی مداری دینیکا تحفظ اور ہماری ذمدداریاں







جلد٢٣

حَسَّوْنَ مَا مِنْ مُنْ فَي حَرَّاتِي عَمَّالَى مَنْ الْمُنْ الْمُنْعِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ

ضبط و ترتیب مولا نامحمر عبدالله میمن صاحب استاذ جامعه دارالعلوم کراچی



جمسله حقوق بحق ناسش محفوظ میں

خطيات : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محرتقي عثاني صاحب مظلم

ضبط وترتيب : مولانا محرعبداللهميمن صاحب الناذ جامددارالعلوم كراجي

اشاعت اوّل: ٢٠١٧ء

جلد : 💬

باجتمام : شخ محمشهودالحق كليانوى

ناشر: میمن اسلامک پیلشرز

ليك آوٺ سينگ: عبدالماجد پراچه

حكومت ياكستان كافي رائش رجسٹريشن نمبر:13575

ملنے کے پتے

کتیسیداحمشهید، أردوبازار، لا بور

🟶 مین اسلامک پیلشرز، کراچی: 9205497 🏶 مکتبه رحمانیه، أردوبازار، لا مور

🟶 مكتيه معارف القرآن ، دارالعلوم ، كراحي ۱۳

۱۲ ادارة العارف، دارالعلوم كراحي ۱۳
۱۳ ادارة العارف، دارالعلوم كراحي ۱۳

دارالاثاعت، أردوبازاركراجي
 کتبدرشد، سركي روژ كوئند

🟶 مكتبة العلوم، سلام كتب ماركيث، بنوري ثاؤن، كراجي 🀞 دارالخلاص، يشاور

کتب خانه اشرفیه، قاسم سینش، اُردوبازار، کراچی ۱۳
 کتب خانه اشرفیه، قاسم سینش، اُردوبازار، کراچی ۱۳

🐞 مكتبه عمر فاردق ،شاه فيصل كالوني ،نزد جامعه فارد تيه ، كراچى 🐞 مكتبه رشيديه ، اكوژا نشك

اسلامی کتب خانه، بنوری ٹاؤن کراچی
 کمتی علمیه، جی ٹی روڈ اکوڑا فشک

کتبه بیت السلام، وفینس کراچی
 کتبه بیت السلام، وفینس کراچی

بيت القرآن، چونکي محمني حيدرآباد
 بيت القرآن، چونکي محمني حيدرآباد

سعودیة عرب، کینڈا، امریکہ، افریقہ، انڈیااور دیگرمما لک میں مثلوانے کیلئے: memonip@hotmial.com

# يبش لفظ

شيخ الاسلام حفزت مولانامفتى محمد تقى عثمانى صاحب مظلهم المحتمدُ كليله و كفى وسَلاً مُّر عَلى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصطفى . أَمَا بَعْدَه!

اپ بعض ہزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد بیت الممرم گلشن اقبال کراچی میں اپ اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہرطبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الجمد لللہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوں کرتے ہیں اللہ تعالی اس سلطے کو بھر سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا ئیں۔ آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے بچھ عرصے کے احتراک میانات کو شیپ ریکارڈ کے ذریعہ محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر داشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان ہے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب غالباً سوسے زائد ہوگئ ہے۔انہی میں سے پچھ کیسٹوں کی تقاریرمولا ناعبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فر مالیں ، اوران کو چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ

#### "اصلاق خطرات" كام عثالع كررج بي-

ان میں ہے اور مولانا موصوف نے ان پرایک فیرکام بی بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کرکے ان کے حوالے بھی درج کردیتے ہیں۔اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت بیہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ بیکوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی ٹلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہذااس کا اسلوب تحریری نہیں بلکہ خطابی ہے۔اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچے تو بیہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے جس پراللہ تعالیٰ کا شکر اداکرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر مختاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا انظر کی کی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہے۔لیکن الحمد للہ، ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کواور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ بہ حرف ساختہ سرخوشم ، نہ بہ نقش بستہ مشوشم نفی بیادتوی نئم ، چہ عبارت وچہ معاییم اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائمیں ،اور بیہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ اللہ تعالی سے مزید دعاہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر مائیں۔ آئین۔

# عب رضٍ مرتب

### (اصلاحی خطبات طبع جدید)

الحمدلله، حضرت مفتی محمر تقی عثانی صاحب مظہم کے خطبات کی ریکارڈنگ كرنے اوران كوضبط تحرير ميں لانے كا سلسلہ ٣/مئى ١٩٩١ع كو، آج سے تقريباً ٢٥ سال يهلي حضرت والا مظلم كي يا قاعده اجازت سے شروع كيا تھا، جو تا حال جاری ہے، اور حضرت والا مظلم کے وہ الفاظ جوفضا کی ہواؤں میں تحلیل ہو تھے تھے، ان کو محفوظ کر کے قرطاس پر منتقل کیا، بیمل کتنا محنت طلب اور کتنی یا بندی اور کتنا طویل وقت جاہتا ہے، اس کا انداز ہ صرف ای محض کو ہوسکتا ہے جواس میدان کا رزار ہے گز را ہو، ور نہ موجودہ دور کے مہل پیند حضرات نے بہطریقیہ بھی اختیار کرلیا ہے کہ دومروں کی محنت اور کاوش کوجد بدانداز میں نام بدل کر بازار میں پھیلا رہے ہیں، چنانچہ آج بازار میں آپ کو بہت می الیم کتابیں نظر آئیں گی جن کے اندروہی مضامین انہی عنوانات سے شائع کئے جارہے ہیں جو گزشته کئی سالوں سے دوسرے ناموں سے شائع ہو چکے ہیں، اور سالہا سال سے لوگ ان سے استفادہ کررہے ہیں۔

بہرحال! ان خطبات کا پہلا مجموعہ''اصلاحی خطبات'' کے نام سے اب تک بائیس جلدوں میں منظر عام پر آ چکا ہے، اور اب میہ مجموعہ' جدید کمپوزنگ اور جدید طباعت' کے ساتھ قارئین کی خدمت میں حاضر ہے۔

نیز حضرت والا مظلہم کے وہ خطبات جو جامع معجد بیت المکرم میں جمعہ کی نیز حضرت والا مظلہم کے وہ خطبات جو جامع معجد بیت المکرم میں جمعہ کی نیاز سے پہلے بیان فرمائے گئے ہیں جو کہ پارہ عم کی چھوٹی چھوٹی سورتوں کی تفسیر اور تشریح پرمشمل ہیں، ان کا مجموعہ 'خطبات عثانی'' کے نام سے منظر عام پر آچکا ہے، اور اس کی ۲ جلدیں الحمد للد شائع ہو چکی ہیں، مزید جلدوں پر کام جاری ہے۔

اور حضرت والا مظلم کے وہ خطبات جو آپ نے جامع مسجد بیت المکرم گشن اقبال میں بیان فرمائے تھے، ان میں بے شار خطبات وہ ہیں جن کو اب کک''اصلاحی خطبات''میں شامل نہیں کیا جا کا۔ وہ عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ منظر عام پر آنے والے ہیں آارئین سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو آسانی کے ساتھ پایہ تھمیل پر پہنچائے، اور حضرت والا مظلم کے لیے اور احقر کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

والسلام

محمد عبدالله میمن اساذ جامعه دارالعلوم کراچی

# ا جمسالی فههسرست اصلاحی خطیات جلد ®

|     | اصلای خطبات مبلان                              |
|-----|------------------------------------------------|
| ra  | ں بیوی بچوں پرخرچ کرنے کا ثواب اورمہر کے مسائل |
| ۵۱  | 🕝 حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو        |
| 40  | ⊕يدونيا بے حقیقت ہے۔                           |
| 19  | @ وساوس اور خيالات كى حقيقت                    |
| 114 | ﴿ حضرت فاطمه ولفنا كى فضيلت                    |
| 112 | انبان بننے کی فکر کریں                         |
| ira | ۞ سنت کوزنده کیجئے                             |
| 179 | ﴿ انعاماتِ رمضان پرشکر                         |
| ١٨٧ | ۞ ظلم كى مختلف صورتين                          |
| ۲۸۷ | ⊕ حقیقی مسکیین کون؟                            |
| rma | ® سب سے افضل عمل کونسا ہے؟                     |
| raa | ® مدارسِ دینیه کا تحفظ اور جهاری ذمه داریال    |
|     |                                                |

# تفصيلي فهب رسي

| صفحنبر     | عنواتات                                         |
|------------|-------------------------------------------------|
| ۲۵         | (بیوی بچوں پرخرچ کرنے کا تواب اور مہر کے مسائل) |
| 12         | يهيد                                            |
| ۲۸         | سب سے زیادہ اجر وثو اب والا دینار               |
| <b>r</b> 9 | گھر کے اندرخرچ ہونے پرزیادہ ثواب                |
| <b>r</b> 9 | زاويه نگاه بدل دُالو                            |
| ۳.         | ا پن پندیده چیز صدقه کرو                        |
| ۳۱         | جو بیوی بچول کی ضرورت سے زائد ہو، وہ خرچ کرو    |
| ۳r         | ضرورت سے زائد ہر مال خرچ کرنا ضروری نہیں        |
| rr         | بیوی بچوں کاحق مار کرخرچ کرنا جائز نہیں         |
| -          | بیوی کے دو مالی حقوق ،مہر و نان نفقہ            |
| ٣٣         | مهربیوی کی قیت نہیں ، اعزاز ہے                  |
| ٣٣         | زیاده مهرمقرر کرنا درست نہیں                    |
| 20         | مهر کی دونشمیں _مؤجل ومعجل                      |
| ۳٩         | بهت كم مهريا ندهنا جائز نهيس                    |
| <b>r</b> ∠ | بیوی کوز بوردیتے وقت مہر میں محسوب کرانو        |

| مغخمبر | عنوانات                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ۳۷     | گھر کی تمام اشیاء میں ملکیت کی وضاحت                  |
| ۳۸     | شادی کے موقع پر دیا جانے والا زیور کس کی ملکیت؟       |
| ۳9     | ملکیت واضح نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی جھکڑے              |
| ۳۹     | گھر بیوی کے نام الیکن مالک کون؟                       |
| ۴.     | گر کی تغیر میں کس نیت سے پینے لگائے؟                  |
| ۳۱     | محمر كامابانه خرج اورملكيت                            |
| ۳r     | مشترک کاروبار میں حساب کتاب شرعاً ضروری ہے            |
| ۳۳     | ملکیتوں میں امتیاز شرعاً ضروری ہے                     |
| ۳۳     | حضرت مفتى صاحب وكيليا ورملكيت كي وضاحت                |
| ~~     | بير مقوله درست نهيس                                   |
| 40     | بیوی کوجیب خرچ بھی دینا چاہیئے                        |
| rn.    | میری دعا قبول ہوئی اور حضور ساتھ الیے کے نکاح میں آگئ |
| ٣4     | ماں کا بچوں پرخرچ کرنے پر بھی اجروثواب                |
| ۳۸     | انسان کے گناہ گار ہونے کیلئے بیکا فی ہے               |
| 4      | فرشتوں کی انسانوں کے حق میں دعا                       |
| ۵۱     | (حقوق العباد كے معاملے اللہ سے ڈرو)                   |
| ۵۳     | آيات كاترجمه                                          |

| صفحةتمبر | عنوان ت                                        |
|----------|------------------------------------------------|
| ۲۵       | ں آیت میں دوچیز وں کا بیان                     |
| ۲۵       | هو <b>ق الع</b> باد كى رعايت                   |
| ۵۷       | غ <b>وق الع</b> باد كى طرف دھيان نہيں          |
| ۵۸       | عَوِقَ اللَّهُ تُوبِهِ ہے معاف ہوجاتے ہیں      |
| ۵۹       | مداعمال سے منادیا جاتا ہے                      |
| ۵۹       | تقو <b>ق العبادتوبه سے معاف نہیں</b> ہوتا      |
| ٧٠       | تعترت مولانا قاسم صاحب نانوتوي مينية كاخوف     |
| 71       | ا بالغ بچے کی حق تلفی کی شکینی                 |
| 41       | تاؤمفلس كون ہے؟                                |
| 44       | یباں تک کہ سارے اعمال ختم ہوجا نمیں گے         |
| 75       | دوسروں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں            |
| 40"      | حقو <b>ق ا</b> لعباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو |
| 40       | (بيدونيابے حقيقت ہے)                           |
| AY       | ظلم قیامت کے دن تاریکی کا سبب ہوگا             |
| AY       | بچیلی امتوں کی ہلاکت کا سبب                    |
| 49       | مال کی محبت کی علامات                          |
| 49       | '' مال'' بذات خود مذموم چیز نہیں               |

| صفحتمبر    | عنوانات                           |
|------------|-----------------------------------|
| 4.         | ل کی تھوڑی محبت ہونی چاہئے        |
| ۷۱         | هنرت میال جی نورمحمد اور چور      |
| 4          | ، پیسے اس کے لئے حلال کرتا ہوں    |
| 4          | ر کو واپسی کا راستهٔ نبیس ملتا    |
| 47         | اینے مال کی طرف سے دفاع کرو       |
| ۷r         | ں کی محبت کو اعتدال میں لائے      |
| 40         | ں اور انسان کی بہترین مثال        |
| 4          | یا کا طلب گارنہیں ہوں             |
| ZY         | ں کے بارے میں جاراطرز عمل کیا ہے  |
| 22         | بزرگ صبح وشام تجارت میں مشغول تھے |
| <b>4 A</b> | ا ميں وہ چادرا ٹھالا ؤل           |
| 44         | چا در تمہارے لئے دنیا ہے          |
| 49         | باغ اور گھرمیرے دل سے نکل گیا     |
| ۸۰         | میکرے کیا نکل گئے کہ دنیا لٹ گئی  |
| ۸٠         | ج اس واقعے کوسوچ کرہنی آتی ہے     |
| Al         | کی ہر چیز شمیکروں کی مانند        |
| Ar         | ے باہر کونے پر پہنچادیں           |
| ٨٣         | ال درخت کے نیچے پہنچادیں          |

| صفحتمبر | عنوانات                                          |
|---------|--------------------------------------------------|
| ۸۳      | نیٰ جنتی کو بورے کرۃ ارض ہے دس گنا زیادہ بڑی جنت |
| ۸۳      | ب<br>ب چھوٹا بحیہ اور دنیا                       |
| ۸۵      | نت کی وسعت برحق ہے                               |
| AY      | نیاسائے کے مثل ہے                                |
| ٨٧      | نل چپوژ دو، دنیا کی محبت نکال دو                 |
| ΛΔ .    | ری دنیاایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں      |
| 19      | (وساوس اور خيالات كى حقيقت)                      |
| 97      | مرف ایک طویل حدیث                                |
| 90      | يوبراسخت حكم آيا ب                               |
| 90      | عيالات پر كنظرول اختيار ينهبين                   |
| 94      | پہلے سرتسلیم خم کرو                              |
| 92      | ہم نے مان لیا اور اطاعت کرلی                     |
| 94      | الله تعالی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے         |
| 9.4     | بھول چوک پرمؤاخذہ نہیں ہوگا                      |
| 99      | حضرت موی مایش کی امت پرسخت احکام                 |
| 1+1     | اے اللہ: ہم پرایبابوجھ نہ ڈالئے گا               |

( 11

| صفحةنمبر |      | عنوانات                              |
|----------|------|--------------------------------------|
| 1+1      |      | غيراختياري وسوسول پرمؤاخذه نہيں      |
| 100      |      | وسوے آنا ایمان کی علامت ہے           |
| 1+1"     |      | شیطان ایمان والے کے پاس آتا ہے       |
| 1+1"     |      | شیطان سر گوشی کرتا ہے                |
| ۱۰۳۰     |      | گناه کاعزم کرنے پرمؤاخذه ہوگا        |
| 104      |      | گناه کا خیال آنے پرمؤاخذہ نہیں       |
| 1+4      |      | نماز میں آنے والے خیالات             |
| 1.4      |      | لمازيش عبادت كاخيال لانا جائز ہے     |
| 1+1      | - ", | مام غزالى رحمة الله عليه كاايك واقعه |
| 1+9      |      | آيات قر آني مين تدبر كانتكم          |
| 1+9      |      | یسجدہ صرف اللہ کے لئے ہے             |
| 11+      |      | يك ريثائر دهخض كي نماز               |
| 111      |      | فميله لكانے والے كى نماز             |
| III      |      | کس نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟        |
| 111      |      | یالات اور وساوس میں بھی حکمت ہے      |
| 110      |      | بکی اور گناہ کے ارادے پر اجروثو اب   |
| 110      |      | يالات كى بہترين مثال                 |
|          |      |                                      |

| صفحهنبر | عنوانات                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 112     | (حضرت فاطمه في كافضيك)                                         |
| 119     | حدیث اوراس کا ترجمہ                                            |
| 11.     | حضور مان شاہین کان کے استقبال کیلئے کھڑا ہونا                  |
| 111     | حفرت فاطمه فظها بهى حضور مان فلايل كاستقبال كيليح كفرى موجاتين |
| iri     | حضرت فاطميه غضاكا بنسنا اوررونا                                |
| irr     | ان سے اس بات کی تو قع نہیں تھی                                 |
| Irr     | حضور سأبغ للبيتم كارازا فشاء موجائيگا                          |
| irr     | چکے ہے جوبات کہی جائے وہ راز ہوتی ہے                           |
| Irr     | مجلس کی با تنیں راز ہوتی ہیں                                   |
| ırr     | راز بتانا خیانت ہے                                             |
| Irr     | اب وه بات رازنہیں اب بتادیق ہوں                                |
| Ira     | حضور سأبي عليلية مسيم محبت اورتعلق كى دليل                     |
| 112     | (انسان بننے کی فکر کریں)                                       |
| 11-     | حضرت حنظله ناتثؤ كاتب وحي تتص                                  |
| 11-1    | حنظله تومنا فق هو گيا                                          |
| ir r    | صحابه نظاتة كيے فكر مندلوگ تھے                                 |
| 15.5    | ان كالمحكانة حضورا قدس سأي خاليتي كا در بارتها                 |

| صفحتمبر | عنوانات                                 |
|---------|-----------------------------------------|
| Irr     | تم کیے منافق ہوگئے                      |
| اساس .  | فرشتے بستروں پرآ کرتم ہے مصافحہ کریں    |
| 1111    | ہروقت خلش اور کھٹک دل میں رہنی چاہیے    |
| IPY.    | اصل مقصود اعمال ہیں                     |
| 1124    | لوگ اس دھو کہ میں پڑے ہوئے ہیں          |
| 12      | انیان کے لئے انیان رہنا کمال کی بات ہے  |
| IF A    | فرشته بننا کمال کی بات نہیں             |
| 11-9    | غلبهء حال کی کیفیت مقصود نہیں           |
| 16.     | ہروقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے      |
| 16.     | مشابده كامطلب                           |
| 101     | دل کی سوئی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو |
| IPT .   | ہاتھ کام میں، اور دل اللہ کی یا دمیں    |
| 100     | زبان سے ذکر پہلی سیڑھی ہے               |
| 100     | (سنت کوزنده کیجئے)                      |
| IFA     | , Lynck                                 |
| IMA     | کوئی اچھاطریقہ جاری کرنا                |
| 1179    | نیک بندوں کی دعا                        |

| صفح   | عنوانات                                          |
|-------|--------------------------------------------------|
| 10+   | مارے بوی بچوں کوعبادت کی تو فیق دید یجئے         |
| 10+   | ہم ایے دھو کے میں آجاتے ہیں                      |
| 101   | میں ایے غلام کو آزاد کرتا ہوں                    |
| 100   | مجهة مقيول كامر براه بناديج                      |
| 100   | حفرت يري والمالك بهت فوالصورت تق                 |
| rai   | چند فاقه کش لوگوں کی حاضری                       |
| 104   | ہر شخص صدقہ دے                                   |
| 101   | آپ مَلْ اَيْكِيْم كَاچِرةُ الورخوشي سے د كنے لگا |
| 109   | جو شخص الچھی سنت جاری کرے گا                     |
| 109   | جو خض براطر يقه جارى كرے گا                      |
| 14+   | برقل كا كناه قائيل كويمى ملے گا                  |
| ווו   | اس کوسوشبیدوں کا اجر لے گا                       |
| . 141 | ہم نیک اعمال کیے کریں؟                           |
| 144   | د نیاوالوں کے طعنہ کی پرواہ مت کرو               |
| 171   | به طعنے تمہارے گلے کا زیور ہیں                   |
| וארי  | قیامت کے دن ایمان والے بنسیں گے                  |
| arı   | ان طعنوں کے سامنے ڈٹ جاؤ                         |
| arı   | بچاس آدمیوں کے مل کے برابرثواب                   |

| صفحنمبر | عنوانات                                 |
|---------|-----------------------------------------|
| arı     | پچاس ابو بکر اور عمر خافی کے برابر ثواب |
| IYZ     | ان کوآخرت کی خوشیاں عطافر مادے          |
| 179     | (انعامات ِرمضان پرشکر)                  |
| 128     | يمبية                                   |
| 128     | ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں                  |
| 120     | مایوی کا کوئی راسته نبیس                |
| 120     | عبادت کے قبول ہونے کی علامت             |
| 120     | ہم آپ کی عبادت کاحق ادانہیں کر سکے      |
| 140     | توفيق پرشکر،غلطيول پراستغفار            |
| 140     | چالیس مقامات قرب زیادہ عطا فرمارہے ہیں  |
| 124     | سجدہ کرواور میرے پاس آ جاؤ              |
| 122     | ہزار سجد دل سے دیتا ہے آ دمی کونجات     |
| 144     | اب تمهارا سجده کامل اور مکمل ہو گیا     |
| 149     | ان سب کی مغفرت کر کے واپس جھیجوں گا     |
| 1/4     | ا پنی طرف دیکھو گے تو ما یوی ہو گی      |
| 1/4     | تقويل پيدا ہوا يانہيں؟                  |
| 1/1     | اس تقویٰ ہے رمضان کے بعد کا م لو        |
|         |                                         |

| صفح نمبر | عنوانات                                       |
|----------|-----------------------------------------------|
| IAT      | رمضان کے بعد گناہوں سے اجتناب کرو             |
| ۱۸۳      | نماز بإجماعت اورتلاوت كامعمول بنالو           |
| ۱۸۳      | ۔ دوسرا قر آن کریم شروع ہو چکا                |
| ۱۸۳      | دعاؤل اورتسبيجات كامعمول بنالو                |
| ۱۸۵      | اً و کے قریب نہ جانے کا عہد کرلو              |
| IAY      | سوتے وقت بیرکا م کرلو                         |
| ١٨٧      | (ظلم کی مختلف صورتیں)                         |
| 19+      | خطبه حجة الوداع                               |
| 19+      | موت سے پہلے کی جانے والی تقییحتیں             |
| 191      | اس سال کے بعد میں تم کو نہ دیکھ سکوں          |
| 195      | مسيح دجآل كي علامتيں                          |
| 191      | دجال ایک آئکھ سے کا نا ہوگا                   |
| 191      | کونسا دن ،کونسامہینہ ہے                       |
| 191      | ایک دوسرے کی جان، مال،عزت پرحملہ مت کرنا      |
| 1917     | ایک چیز کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے      |
| 190      | آج مسلمان کی جان مکھی ،مچھر سے زیادہ بے حقیقت |
| rpı      | اےاللہ! آپ گواہ رہے گا                        |

| صفحهنمبر | عنوانات                                    |
|----------|--------------------------------------------|
| 192      | وسرے کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرنے کاعذاب |
| 199      | کراید داری کا معاہدہ                       |
| 199      | كرابيددار كامكان يرقبضه كرلينا             |
| r··      | وَش د لی کے بغیر دوسرے کا مال حلال نہیں    |
| r+1      | وسرے کی دیوار کا استعال غصب ہے             |
| r•r      | سلام کے دعویداراورغلط کام                  |
| r.r      | پہلے اس چھوفٹ کے جسم پر اسلام نافذ کر لو   |
| r+m      | یاہ کاری پوری قوم کا مقدر بن چکی ہے        |
| r+r      | یسب با تیں دین کا حصہ ہیں                  |
| 4.4      | ساحد کی دیواریں محفوظ نہیں                 |
| r+0      | مالی جگہ پر قبضہ کرنا حرام ہے              |
| r+0      | حتجاج کے نام پر دوسروں کا نقصان            |
| r+4      | وسرے کا مال خوشد لی کے بغیر حلال نہیں      |
| r+4      | ييا چنده حلال نہيں                         |
| r+2      | انژ شخصیت کا چنده کرنا درست نہیں           |
| r+A      | لالم کو ڈھیل دے دی جاتی ہے                 |
| r+9      | نٹەتغالیٰ کی بکڑ بڑی شدید ہے<br>م          |
| r1+      | کوئی شخص اس دھو کہ میں نہ رہے              |

| صفحةنبر | عنوانات                                             |
|---------|-----------------------------------------------------|
| ۲1٠     | اگلی حدیث                                           |
| 711     | آج دنیا میں معافی تلافی کرلو                        |
| 711     | حضور ما النظالية م كالمجمع عام ميں اعلان            |
| rir     | ایک صحابی کا بدله لینے کا ارادہ کرنا                |
| rır     | مرنے سے پہلے معافی مانگ لو                          |
| rır     | مفتي محمر شفيع صاحب بميثلة كامعمول                  |
| ۲۱۳     | حضرت تقانوي بهطة كااپنے متعلقین کوخط                |
| 110     | حضرت مفتى صاحب بمطنة كاابل تعلق كوخط                |
| ria     | آخرت کی فکر والوں کوفکر ہوتی ہے                     |
| ۲۱۲     | ورنه يہاں آنے اور وعظ سننے کا کوئی فائدہ نہيں       |
| 114     | میں اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں |
| rin     | اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنے کا حکم                    |
| r19     | معافی تلافی کی فکر کرو                              |
| r19     | ایک اور حدیث                                        |
| rr•     | ایک عبا کی وجہ ہے جہنم کامستحق ہو گیا               |
| rr•     | ایک چاور کی وجہ ہے میں نے اس کوجہنم میں دیکھا ہے    |
| 771     | یہ خیانت اور ظلم ہے                                 |
| rrr     | حقوق العبادتوبه ہے معاف نہیں ہوتے                   |

صفحةتمبر عنوانات اگلی حدیث کیامیرے سب گناہ معاف ہوجا نمیں گے؟ TTT بندے کاحق شہادت سے معاف نہیں ہوگا rrr مجھے اس شخص سے نفرت ہوجاتی ہے rra پہلے وہ معاملات اور معاشرت ٹھیک کرے rry FFY ابك اورحديث وہ آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں rrz حضور مان غالیہ کے فیصلے کے باوجود حلال نہیں ہوگا TTA بہجیت بہت بڑی شکست ہے TTA (حقیقی مسکین کون؟) 779 حقیقی مسکین کون؟ PFF ز کو ق کی ادائیگی کیلئے مسکین کو تلاش کرو rmr ز کو ۃ نکالنی نہیں، ادا کرنی ہے rmm حقیقی ضرورت مندول کی فہرست بناؤ rmm حاجت روائی کرنے والوں کوا جروثواب THI rr0 بهت بري دعوت وليمه دعوت میںغریبوں کوبھی شامل کریں rmy

| صفحةنمبر | عنوانات                                |
|----------|----------------------------------------|
| rr2      | کھانا پکانے والے کوضر ور کھلایا جائے   |
| rr2      | ڈرائیورکودعوت میں ضرورشامل کرو         |
| rm9      | اسب سے افضل عمل کونسا ہے؟)             |
| rri      | كتاب رياض الصالحين                     |
| rrr      | اس باب کی اہمیت                        |
| rrr      | ہر کام نیکی بن سکتا ہے                 |
| 200      | ہر کام میں نیکی کا پہلو تلاش کرو       |
| ۲۳۳      | مختلف صحابه كرام ثغلثة كومختلف جوابات  |
| rrr      | مختلف لوگوں کے لئے حکم مختلف ہوتا ہے   |
| rra      | شیخ کی ضرورت اور اس کی اہمیت           |
| rra      | ال شخص کو ذکر ہے روک دیا               |
| 441      | مجلس میں ذکر نہ کرنا چاہئے             |
| 277      | ہرشخص کی اصلاح کا طریقہ علیحدہ ہے      |
| ۲۳۸      | ا پنی مرضی سے علاج تجویز مت کرو        |
| 200      | اییا شخص موت کے دھانے پر ہے            |
| 200      | ہر شخف کواس کے مناسب جواب دیا جار ہاہے |
| ra+      | ایمان اور جهادافضل عمل کیوں؟           |
|          |                                        |

| صفحةنمبر | عنوانات                                               |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 101      | كونساغلام آزادكرنا افضل ہے؟                           |
| 101      | سی مسلمان کی اس کے کام میں مدد کردو                   |
| ror      | ا پے شر سے دوسروں کو بچاؤ                             |
| rom      | جانوروں کی تیبن شمیں                                  |
| ror      | تم گائے بھینس ہی بن جاؤ                               |
| ror      | آ دى بننا ہوتو يہاں آ جا وَ                           |
| raa      | (مدارسِ دینیه کا تحفظ اور جماری ذمه داریاں)           |
| raz      | دینی مدارس کا تحفظ ہم سب پر فرض ہے                    |
| ran.     | ہمیں اپنے گریبان کی طرف جھانکنا چاہیے                 |
| ry•      | بهارامقصود خالص الله کی رضا ہو                        |
| 777      | ہماری منزل مقصود ایک ہونی چاہیےخواہ طریقۂ کارمختلف ہو |
| 777      | الله تعالى وفاق المدارس كى حجھترى كوقائم ودائم ركھ    |
|          | ***                                                   |
|          | *                                                     |
|          |                                                       |
|          |                                                       |
| 35       |                                                       |



بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

بیوی بیجوں پرخرج کرنے کا تواب اور مہر کے مسائل

منظالمنك مفق في المنظمة

در سیط و تر سیب

مولا نا محمد عبدالله میمن صاحب اساذ جامعه دارالعلوم کراچی

0

مِمَامُلِيْكِيْكِ

خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محم عبدالله ميمن صاحب

تاريخ : ٣/ جولائي ١٩٩٢ع

بروز : جمعه

وقت : بعدنمازعفر

مقام : جامع مسجد بیت المکرم گلشن ا قبال کرا چی

#### بِسْمِهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# بیوی بچوں پرخرج کرنے کا ثواب اور مہر کے مسائل

الْحَمْلُ بِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمْتِ اعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ شَيِّمْتِ اعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَعْمِلِهِ اللهُ وَحَلَهُ يَّضُلِلُهُ فَلَا هَادِئَ لَهُ، وَاشْهَلُ اَنَّ سَيِّمَنَا وَ سَنَكَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا اعْبُلُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا اعْبُلُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا وَعَلَى اللهُ وَمَالِكُ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْمُعَلِّ اللهُ وَاللّهُ وَمُولِانًا مُعَلِيهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِلْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! گزشته چند جمعوں سے میاں بیوی کے حقوق کا بیان چل رہا ہے، انہی حقوق کے سلسلے میں علامہ نووی مینیونے ایک نیا

باب قائم فرما يا ہے۔ "بَابُ الْنَّفَقَةِ عَلَى الْعَيَالِ" يعنى جواپئے گھر والے ہیں، لیعنی بیوی اور بیچ، ان کو نفقہ ادا کرنے کی فضیلت اوراس کی تا کید، اس باب میں بیان کی گئی ہے، اس باب کی پہلی حدیث حضرت ابوہریرۃ ٹاٹٹ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِيْنَارُّ ٱنْفَقْتَهْ فِيْ سَبِيل اللهِ، وَدِيْنَارٌ ٱنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقُتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنَ، وَ دِيْنَارٌ ٱنَفَقَتَهُ عَلَى ٱهْلِكَ، ٱعْظَهُهَا ٱجُراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى ٱهْلِكَ. ب سے زیادہ اجروتو اب والا دینار حضورا قدس ماہندہ کے فرمایا: ایک دیناروہ ہے \_\_ '' دینار'' بیاشر فی کی طرح ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا\_ جوتم اللہ کے راہتے میں صرف کرو، یعنی کہیں اگر جہاد ہور ہا ہے، اور آپ نے اس جہاد میں مدد کے لئے ایک وینار دیدیا \_ اورایک دیناروہ ہے جوتم کسی غلام کوآ زاد کرنے کے لئے خرچ کرتے ہو\_\_ یعنی ایک وینار میں تم نے ایک غلام خریدا، اور اس کو آزاد کر دیا، یہ آزاد كرنا برى فضيلت كا كام ب\_ ايك دينار وه ب جوتم كى مكين يرصدقه کرتے ہو۔ ایک غریب آ دمی ہے، آپ نے اس پر ایک وینار صدقہ کردیا ایک دینار وہ ہے جوتم اپنے گھر والوں پرخرچ کرتے ہو\_ پیکل چار دینار ہوئے \_\_ ایک دینار جہاد میں خرچ کیا جانے والا، ایک دینارغلام کوآ زاد کرانے

والا\_\_ ایک دینار مکین کوصد قد کیا جانے والا ، ایک دینار دینار گھروالوں کے نان نفقہ یر، ان کی ضروریات میں خرج کیا جانے والا

گھر کےاندرخرچ ہونے پرزیادہ تواب

حضور اقدس سان الیالیم فرما رہے ہیں کہ ان چار دیناروں میں سب سے زیادہ ثواب تہمیں اس دینار پر ملے گا جوتم نے اپنے گھر والوں پرصرف کیا\_\_ عام طور پرلوگوں کو بیرسئلہ معلوم نہیں ہوتا ،لوگ بیر بھتے ہیں کہ گھر کے باہر جو دینار صرف کیا اس پر ثواب ہے، اور گھر میں بیوی، بچول پر جو پیسہ صرف کیا، اس پر تواب نہیں \_\_ جبکہ حضور اقدی مانظالیم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت والا نفقه اور خرج وه ہے جو اپنی بیوی بچوں پر کیا جائے۔ بشر طیکه حدود ك اندر جو، اسراف اور تبذير نه جو، ان كى ضروريات كو پوراكرنے كے لئے صرف کیا جائے \_\_\_ و میکھئے!اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا دین عطا فر مایا ہے، کہ جو کا م اور جوخرچہ ہمیں کرناہی ہے اس کو ہمارے لئے باعث اجر وثواب کردی<u>ا</u> صرف زاویه نگاه کو بدل دیا ـ

#### زاويەنگاە بدل ۋالو

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سر ہ فرمایا کرتے تھے کہ: دین صرف زاویہ نگاہ کے بدلنے کا نام ہے، تمام کام وہی کرو گے جوتم پہلے کیا كرتے تھے،ليكن يہلےتم وہ كام كى اور زاويہ سے كيا كرتے تھے، اب جبتم دین پرعمل کرنے کی طرف آگئے تواب کی اور زاویہ نگاہ سے کرو\_ صرف زاویہ کو بدل دوتو وہی دنیا دین بن جاتی ہے ہے جوتم بیوی بچوں کو نفقہ دے رہے ہو، اور ان پرخرچ کررہے ہو، بیسب الله تعالیٰ کے یہاں اجر وثواب بن رہا ہے، بس بیہ نیت کرنی ہوگی کہ الله تعالیٰ نے ان کے حقوق میرے ذمے عاکد کئے ہیں، میں الله تعالیٰ کے عاکد کئے ہوئے ان حقوق کو بجالا رہا ہوں ، اس نیت کے ہیں، میں الله تعالیٰ کے عاکد کئے ہوئے ان حقوق کو بجالا رہا ہوں ، اس نیت سے جبتم یے ممل کروگے تو ساراعمل ان سب سے زیادہ موجب اجر وثواب بن جائے گا۔

#### اینی پسندیده چیز صدقه کرو

ایک صدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت بیر آیت نازل ہوئی: لَنْ تَغَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِهَّا تُحِبُّوْنَ \* (سوره آل عران ، آیت ۹۲)

رسورہ ال مران ۱۰ این مجبوب چیزیں اللہ کے رائے ہیں اللہ کے رائے میں کا مقام حاصل نہیں کرسکتے جب تک تم اپنی مجبوب چیزیں اللہ کے رائے میں خرج نہ کرو \_ جب بیر آیت نازل ہوئی توصحابہ کرام رہی گا کا بیہ حال ہوا کہ جبتی محبوب چیزیں تھیں، وہ سب حضور اقدیں سائٹ الیلی کی خدمت میں لا کرصدقہ کرنا شروع کردیں۔ کسی کو اپنا باغ سب سے زیادہ محبوب تھا، اس کوصدقہ کردیا، کسی کو اپنا گھوڑ اسب سے زیادہ محبوب تھا، اس کوصدقہ کردیا، کسی کو اپنا گھوڑ اسب سے زیادہ محبوب تھا، اس کوصدقہ کردیا، کسی کو اپنا غلام سب سے زیادہ محبوب تھا، اس کوصدقہ کردیا۔ جس کے بیاں جو پچھمحبوب اشیاء تھیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنا شروع کردیں \_ ۔

## جو بیوی بچول کی ضرورت سے زائد ہو، وہ خرچ کرو

یہاں تک کہ متعدد صحابہ کرام اٹھ کھا ایے تھے کہ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی فضیلت پر آیتیں سنیں اور حضور اقدس سان اللہ کے اسب ارشادات سے تو انہوں نے کہا کہ گھر میں جو کچھ مال و اسباب تھا، سب کا سب لاکر صدقہ کردیا، اور گھر میں بیوی، بچول کے لئے بچھ نہ چھوڑا \_\_\_ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھر میں بیوی بچول کے لئے بچھ نہ چھوڑا \_\_\_ اس کا نتیجہ یہ صحابہ کے بیرساتھ واقعات بیش آئے تو بعض صحابہ کرام اٹھ کھا کے دل میں خیال بیدا ہوا کہ معلوم نہیں اس طرح صدقہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ کہ سارا بچھ اللہ کی بیدا ہوا کہ معلوم نہیں اس طرح صدقہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ کہ سارا بچھ اللہ کی راہ میں دیدیا، اور بیوی بچول کے لئے بچھ بھی نہیں چھوڑا \_\_ اس وقت بعض صحابہ کرام اٹھ کھا نے حضور اقدی سان اللہ کے دائے کہ بیا رسول اللہ سان تھا ہے! اس موقع صحابہ کرام اٹھ کھا نے حضور اقدی سان اللہ کے دائے بہت بی خرج کرنے کی کیا حد ہے؟ کتنا صدقہ کرنا بیا ہے؟ اس موقع پر بیر آیت نازل ہوئی:

#### وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَقُلِ الْعَفُو لَـ وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَقُلِ الْعَفُو الْم (سورةالبقرة, آيت ٢١٩)

لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ تو آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو، وہ خرچ کرو، جواپی ضرورت کے اندر داخل ہے، اس کو خرچ کرنا جائز نہیں \_\_ الہذا ہیوی، بچوں کی ضروریات مقدم ہیں \_\_ ایسا نہ ہو کہ خرچ کرنا جائز نہیں \_\_ الہذا ہیوی، نچوں کی ضروریات مقدم ہیں \_\_ ایسا نہ ہو کہ خرچ کرکے دوسروں کو تو مال دار کردیا اوران کے گھروں کے چراغ جلا دیئے اورا پے گھرکا چولہا ٹھنڈ اکردیا۔ ایسا کرنا تمہارے لئے جائز نہیں \_\_

## ضرورت سے زائد ہر مال خرچ کرنا ضروری نہیں

یمی وہ آیت ہے جس کو آ جکل النے معنیٰ یہنائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے معنی میہ ہیں کہ جو بھی تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہو، اس کاخرج کرنا واجب ہے \_\_ ایمانہیں \_\_ اس لئے کہاس آیت میں کم ہے کم مقدار کا بیان نہیں ہور ہاہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مقدار کا بیان ہور ہاہے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہو، وہ اتنا ہونا چاہئے کہ اس کے خرچ کرنے کے بعد ا ین ضرورت کے مطابق گھر میں کے جائے \_ جس زمانے میں یہاں یا کتان میں "اشتراکیت" کا زورشورشروع ہواتھا، اس زمانے میں اشتراکیت پیندلوگ اس آیت کو بکثرت پڑھا کرتے تھے، اور اس سے استدلال کرتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے "العفو" کا لفظ فرمایا کہ جوبھی ضرورت سے زائد ہووہ سب خرچ کردو\_\_ اور اس پرلوگ لکچر دیا کرتے تھے\_\_ لیکن یہ یا تیں صرف ککچروں کی حد تک تھی کہ جو مال بھی ضرورت سے زائد ہو، وہ سب خرچ كردو\_\_\_ ليكن اس آيت يرغمل كرنے كے لئے كوئى تيارنہيں تھا، كيكن اس آيت ے استدالال کیا گیا کہ قرآن کریم معاذ اللہ یہلے ہے اشتراکیت کا حامی ہے۔

بیوی بچوں کاحق مار کرخرچ کرنا جا ئزنہیں

خوب مجھ لیجئے، یہ آیت جس وقت نازل ہوئی، اس وقت یہ بات نہیں تھی کہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب صحابہ کرام ﷺ بے انتہا خرج کررہے تھے، اور خرچ کرنے کی جوحد تھی، اس سے زیادہ خرچ کر رہے تھے، اور اینے بیوی بچوں کی ضرورت کے لئے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے\_\_ اس وقت ہے آیت نازل ہوئی کہ لوگ آپ مَانِيْنَالِيكِم سے يو چھتے ہيں كەكماخرچ كريں؟ توان كويد بنادوكداتناخرچ كرنا جائز ہے جتنا تمہاری ضرورت سے زائد ہے، اور جوضرورت کے اندر داخل ہے، اس کوخرچ کرنا جائز نہیں، لہذا ہوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر، ان کاحق یا مال کر کے صدقه کرو گے تو وہ صدقه تمهارے لئے جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمہارے لئے حرام ہوگا\_\_\_\_ بہرحال! بیانفقہ جوتم اینے اہل وعیال پرخرچ کررہے ہو، اس نفقہ پر الله تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے اجر وثواب ہے، اور دوسرے تمام نفقات کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے \_\_ بشرطیکہ اپنی نیت درست کرلو، اور زاویہ نگاہ بدل لو کہ بیمیں بیاللہ تعالیٰ کے عائد کئے ہوئے حق کی ادائیگی کے لئے کررہا ہوں،تو پھرید دنیا تمہارے لئے بہترین دین بن جائے گی بیوی کے دو مالی حقوق ،مہر و نان نفقہ

چونکہ بات شوہراور بیوی کے حقوق کے سیاق میں بات چل رہی ہے، اس
لئے یہاں یہ عرض کردو کہ شوہر کے ذمہ بیوی کے جوحقوق عائد ہوتے ہیں ان
میں مالی حقوق سب سے بڑے دو ہیں ایک مہر اور دوسرے نان
نفقہ میں مہر شوہر کے ذمہ واجب ہے اللہ تعالی نے شوہر کے ذمہ واجب
قرار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مہر اداکرے اور ہمارے معاشرے میں مہر اور

نفقہ کے بارے میں چند درچند غلطیاں پائی جاتی ہیں، جن کو سمجھنا ضروری

# مهربیوی کی قیمت نہیں ، اعزاز ہے

مہر در حقیقت ہوی کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیشرط لگادی ہے کہ تم مہر پر ہی نکاح کروگے، مہر کے بغیر نہیں \_ بعض لوگ بیہ بھتے ہیں کہ بیہ مہر ہوی کی قیمت ہے، گویا کہ مہر کے عوض ہوی کوشو ہر نے خرید لیا ہے \_ خوب بھے لیں ۔ مہر کا قیمت ہے کوئی تعلق نہیں \_ بلکہ بیہ اعزاز ہے \_ دیکھئے، جب آدی بازار ہے کوئی چیز خرید تا ہے، اور اس کی قیمت اوا کرتا ہے۔ اب اگر پیخے والا بیہ کہ کہ میں اس چیز کی قیمت تم ہے نہیں لیتا ہم مفت لے جاؤ \_ تو اس کے لئے مفت لینا جائز ہے، اس لئے کہ دکا ندار اس چیز کا مالک ہے، وہ اگر چاہ تو قیمت نے ہو ہو ہوں تو مفت دید ہے \_ لیکن مہر کے بارے میں کوئی عورت بیہ کہے کہ میں نکاح مہر کے بغیر کرتی ہوں، مفت کرتی ہوں، تو شریعت کا حکم بیہ ہے کہ میں نکاح مہر کے بغیر کرتی ہوں، مفت کرتی ہوں، تو شریعت کا حکم ہیہ ہے کہ اس کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں ۔ اس لئے شوہر اعزاز کے طور پر ہیمہر ہوی کو ادا کر ہے۔

## زیاده مهرمقرر کرنا درست نہیں

ای وجہ سے شریعت نے بیتکم دیا کہ مہراتنا مقرر کیا جائے جواستطاعت کے مطابق ہو، اور جس کوشو ہر واقعۃ ادا کر سکے \_\_ اتنا زیادہ مہر باندھ لینا جس کوادا کرنے سے قاصر ہو، جائز نہیں۔مثلاً نکاح کی مجلس میں تو پیۃ چلا کہ سلاکھ

روپے مہرمقرر کردیا، اور نکاح کے وقت اس کے ذہمن میں بیہ ہے کہ اس کو ادا تو
کرنانہیں ہے تو جب دینے کا ارادہ ہی نہیں تو اس کو دس لا کھ با ندھ لو، اس سے کیا
فاکدہ \_\_\_ جس کے دل میں مہر ادا کرنے کی نیت ہوگی وہ پہلے بیہ و چے گا کہ
میں ادا کرسکوں گا یا نہیں، لہذا اتنا زیادہ مہر با ندھنا جس کے ادا کرنے کی قدرت
نہ ہو، یہ درست نہیں، اہتمام کے ساتھ اتنا مہر با ندھنا چاہئے جو وہ واقعی ادا
کر سکے \_\_ یہ نہ ہو کہ مہر تو دس لا کھ با ندھ لیا، اور ساری زندگی ادا نہیں کیا، اور
جب مرتے وقت بستر مرگ پر آگئے اس وقت بیوی سے کہا کہ ''بیوی مہر معاف
کردینا'' \_\_ وہ بیچاری یہ کہے گی کہ میں معاف نہیں کرتی \_\_ چنانچہ وہ معاف
کردین ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ مہر معاف کرالیا \_\_ یہ طریقہ درست
نہیں \_\_ لہذا جتنا مہر ادا کر سکتے ہوا تنا مہر مقرر کرو، اور پھر دینے کا اہتمام کرو۔

## مهر کی دونشمیں \_مؤجل ومعجّل

مہر کی دوشمیں ہوتی ہیں، ایک معجّل اور ایک مؤجل \_\_ ایک عین والا اور ایک ہمؤجل \_\_ ایک عین والا اور ایک ہمزہ والا، مہر معجّل وہ ہے کہ جس وقت نکاح ہور ہا ہے، یا تو ای وقت ادا کر دے \_\_ اگر اس وقت ادا نہ کرے تو پھر جس وقت بھی بیوی طلب کرے، اس وقت ادا کر دے \_\_ یم حجّل ہے، عین والا \_\_ اور دوسرا مؤجل ہے، اس کے لئے یا تو مدت مقرر کردی جائے کہ اتن مدت کے اندرادا کردیا جائے گا، اگر اس کی مدت مقرر نہیں کی تو پھر اس کی آخری مدت طلاق ہے، یا انتقال ہے \_\_ اس کی مدت مقرر نہیں کی تو پھر اس کی آخری مدت طلاق ہے، یا انتقال ہے \_\_ اس کی مدت مقرر نہیں کی تو پھر اس کی آخری مدت طلاق ہے، یا انتقال ہے \_\_ اس کے قاد ادا کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا مؤجل \_\_ ہمزہ والا \_\_ اس کے اس

بارے میں بعض لوگ میں بھتے ہیں کہ اس کوزندگی بھر ادانہیں کرنا \_\_ جب تک کہ طلاق نہ ہو، یا جب تک موت نہ آ جائے \_ خوب سجھ لیجئے کہ مؤجل کا میہ مطلب نہیں \_ بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ آخری حد اس کی وہ ہے، لیکن اس سے پہلے پہلے اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو ادا کرے، ہر وقت واجب ہے \_ لہذا مہر کی ادائیگی کو ایک کھیل قرار دینا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہورہا ہے، میشریعت کی صریح خلاف ورزی ہے، اس سے احتر از ضروری ہے۔ ۔

### بهت كم مهر باندهنا جائز نهيس

دوسری طرف ایک دوسری انتها یه پیدا ہوگئ ہے کہ مہر بہت کم باندها جانے لگا ہے، اتنا تھوڑا مہر باندھتے ہیں جس سے مہر کا مقصدہی فوت ہوگیا ۔۔۔
کئی مرتبہ میرے پاس فون آتے ہیں کہ ہم نے ۳۲ روپے مہر باندھا ہے۔۔
کئی مرتبہ میں ۱۰ دس درہم کی قیمت شاید ۳۲ روپے ہوتی ہوگی، ای ۳۳ روپے کو ایسالازم پکڑلیا کہ اب اس سے زیادہ مہر نہیں باندھیں گے، اورلوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ شرعی مہر باندھا ہے ۔۔ یاد رکھئے! یہ ۳۳ بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ شرعی مہر باندھا ہے ۔۔ یاد رکھئے! یہ ۳۳ بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ شرعی مہر باندھا ہے ۔۔ یاد رکھئے! یہ ۳۳ بیت کہ وہ ہر نہیں ۔ اصل یہ ہے کہ اس خاندان کی خوا تین کا جومہر شل ہے، بہتر یہ ہو کہ وہ باندھتو پھر کم از کم اتنا مہر مقرر کردیا، جس سے عورت کا اعز از ہو، یہ نہ ہو کہ برائے نام معمولی مہر مقرر کردیا، جس میں کوئی اعزاز نہ ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ۔ نہ یہ شریعت کا تقاضہ ہے ۔۔۔۔

# بیوی کوزیور دیتے وقت مهر میں محسوب کرالو

تیرے بات جو یا در کھنے کی ہے اور جس میں بکٹرت غلطیاں پیش آتی
ہیں، وہ یہ کہ بہت سے شوہرا لیے ہوتے ہیں جواپی بیوی کو وقنا فوقنا کچھ نہ کچھ
دیے رہتے ہیں، بھی کوئی چیز دیدی، بھی کوئی چیز دیدی۔ بھی زیور بنا دیا، بھی کچھ
رقم دیدی، لیکن مہر ادا نہیں کرتے، جبکہ مہر ادا کرنا واجب ہے، جبکہ دوسری
چیزیں واجب نہیں، اور واجب کی ادائیگی، دوسری چیزوں پر مقدم ہے، لہذا مہر
کی ادائیگی کا خیال رکھنا زیادہ مقدم ہے لہذا شوہر جب کوئی زیور یا نقذر قم
بیوی کو دے، تو اس کی صراحت کر دے کہ میں بیزیور مہر کے طور پر دے رہا
ہوں یہ تہاری ملکیت ہوگئ، تم اس کی مالک ہو، اس طریقے سے مہر بھی ادا

# گھر کی تمام اشیاء میں ملکیت کی وضاحت

ہوجائے گا، اور بات بھی صاف ہوجائے گی۔

چوتھی بات جو اس سلسلے میں یا در کھنے کی ہے، اور شاید ہی کوئی بندہ اس سے بچا ہوا ہو، ہمارے معاشرے کے سارے لوگ ہی اس میں مبتلا ہیں، وہ سے کہ شوہر اور بیوی کی ملکیت ممتاز نہیں ہوتیں۔ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی چیز شوہر کی ملکیت ہے، اور کوئی چیز بیوی کی ملکیت ہے، اگر کوئی بیسوال کرت تو سے جواب دیا جاتا ہے کہ بیتو غیریت کی بات ہے۔ ہم تو ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں، لہذا ہمیں کی امتیاز کی ضرورت نہیں ۔ اس کا نتیجہ بیہوتا ہے کہ جب آپس جھاڑ المجان ہوجا تا ہے، اور طلاق تک نوبت بہنے جاتی ہے۔ یا ان میں سے کی ایک کا انتقال ہوجا تا ہے، اور طلاق تک نوبت بہنے جاتی ہے۔ یا ان میں سے کی ایک کا انتقال

ہو جاتا ہے تواس وقت آ لیں میں جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے اور میراث کی تقسیم میں اختلاف ہوجا تا ہے کہ میراث میں بیہ چیزتقسیم ہوگی، یانہیں؟ \_\_ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو کام کرو، بالکل صاف معاملہ کرو، جوزیور بنا کر بیوی کو دے رہے ہوتو صاف صاف بتاد و کہ یہ ہمارا ہے اور بیوی کو عاریتاً استعال کے لئے وے رہے ہیں، یااس کی ملکت میں دےرہے ہیں شادی کے موقع پر دیا جانے والا زیورکس کی ملکیت؟ اب جارے معاشرے میں بدرواج ہے کہ شادی کے موقع پرشوہر کے گھر والوں کی طرف ہے بھی زیور چڑھا یا جاتا ہے، اور بیوی کے گھر والوں کی طرف سے زیور چڑھایا جاتا ہے، عام طور سے ہمارے معاشرے میں رواج میہ ہے کہ جو زیورشو ہر کے گھر والوں کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے، وہ شوہر کی ملکیت رہتا ہے، اگرچہ بیوی اس کو عاریتاً استعمال کرتی ہے اور جوزیور بیوی کے گھر والول کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے، وہ بیوی کی ملکیت ہوتا ہے،لیکن بہت ی جگہوں پر اس ملکیت کو واضح نہیں کیا جاتا ، اور بات کوصاف نہیں کیا جاتا ، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل کھڑے ہوجاتے ہیں \_\_ اس لئے بات صاف کر دینی چاہئے \_\_ جوزیور بیوی کی ملکیت کرنا ہوتواس کی صراحت کر دے کہ میں نے آج سے بیز پورتمہاری ملکیت کردیا \_\_ اب جب اس کی مالک ہوگئی تو اس سکی زکو ہ بھی اس کے ذمے واجب ہوگی ، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تواب وہ

ز پورشو ہر کے ورثاء کی طرف نہیں جائے گا۔ بلکہ وہ بیوی ہی کی ملکیت رہے گا۔البتہ

اگر بیوی کا انتقال ہوجائے تو وہ زیور بیوی کے در ثاء کی طرف منتقل ہوگا\_\_ چونکہ سے معاملات صاف نہیں ہوتے ،اس لئے بعد میں جھگڑے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ملکیت واضح نہ ہونے کی وجہ سےلڑائی جھکڑ ہے ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی کھٹانے نے فرمایا کہ: ''میں نے الحمدالله این گھر کی ایک ایک چیز متاز کی ہوئی ہے کہ کونی چیز میری ہے، اور کونی چیز گھر والوں کی ہے، تا کہ کوئی المجھن اور کوئی اشتباہ باقی نہ رہے \_ بیسب دین کی باتیں ہیں \_\_ اس لئے کہ دین صرف عبادات کی حد تک محدود نہیں ، کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اور چندوظا نُف اور تبیجات پڑھ لیں، مراقبے اور چلے کر لئے، بس دین پرعمل ہو گیا، ایسانہیں، بلکہ دین پوری زندگی پرمحیط ہے۔ یہ ساری با تیں سکھنے کی ہیں، اورعمل کرنے کی ہیں۔ان پرعمل نہ کرنے کی وجہ ے معاشرے تباہ ہو رہے ہیں \_ ہم سے پوچھے، کتنے جھگڑے روزانہ دارالافاء کاندر مارے سامنے آتے ہیں ۔ ای وجہ سے آتے ہیں کہ ملکیتیں متازنہیں، یہ بیۃ نہیں کہ کونی چیز کس کی ہے؟\_ گھر بیوی کے نام، کیکن مالک کون؟ مثلاً ایک صاحب دارالا فتاء میں آئے کہ صاحب، میراایک مکان تھا، وہ

میں نے اپنی بیوی کے نام کردیا تھا؟ ان سے پوچھا کہ بھائی جب تم نے اپنی بیوی کے نام کیا تھا، تو اس کی ملکیت بھی کر دئ تھی؟ اور اس کا قبضہ بھی دیدیا تھا، یا صرف اس کے نام کر دیا تھا\_\_ جواب میں کہتے ہیں کہ اس دفت تو ذہن میں کوئی بات نہیں تھی، بس خالی اس کے نام کردیا تھا ۔۔۔ جبتم اتنا بڑا کام کر رہے ہو؟ یہ مکان بیوی کی ملکیت رہے ہوتو اس کی حقیقت سمجھ کر کرو کہتم کیا کر رہے ہو؟ یہ مکان بیوی کی ملکیت میں دے رہے ہو، یا ویسے کاغذی کارروائی کے طور پر اس کے نام کر رہے ہو۔ اس کی ملکیت میں دینا مقصود نہیں ہے۔ بات واضح کرو، اور جو پچھ کرو، اس کو کاغذ میں لکھدو، اور وصیت میں وضاحت کردو کہ یہ مکان اگر چہ میری بیوی اس کو کاغذ میں لکھدو، اور وصیت میں وضاحت کردو کہ یہ مکان اگر چہ میری بیوی کے نام ہے، لیکن میری ملکیت ہے۔ اور اگر اس کی ملکیت کردی ہے تو ملکیت کردن ہوجائے۔۔۔ نہیں واضح کرو، اور اس کا قبضہ بھی دو، تا کہ اس کی ملکیت پوری ہوجائے۔۔۔ دن رات یہ جھگڑے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔۔

## گھر کی تعمیر میں کس نیت سے یسے لگائے؟

یا مثلاً ایک صاحب دارالا فاء میں آئے اور کہا کہ میری ہوی کا مکان تھا۔ اس کی تعیر میں میں نے بھی اسے پیے لگا دیئے تھے \_ ان صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کس نیت سے لگائے تھے؟ کیا ان پیپوں کے ذریعہ تم اس کی امداد کرنا چاہتے تھے؟ یا تم اس کے مکان میں حصہ دار بننا چاہتے تھے؟ یا تم نے قرض کے طور پر دئے تھے؟ کوئی بات تو واضح کرو \_ ان صاحب نے کہا کہ اس وقت تو ذہن میں پچھ بیس تھا۔ بس تعیر ہورہی تھی، لگا دیئے تھے \_ اس کا حصہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب انتقال ہوا تو اب جھڑا کھڑا کھڑا ہوگیا کہ اس مکان میں کتنا حصہ بیوی کا ہے، اور کتنا حصہ شو ہر کا ہے بہرحال! ملکیتوں کا متاز ہونا کہ کوئی جیزکس کی ملکیت ہے، بید ین کا بہت اہم حصہ ہے۔ جس کوصفائی محاملات کہا جا تا

ہے،اس کے بغیر ہمیشہ جھکڑے اور فساد کھڑے ہوجا کیں گے \_\_\_

## گھر کا ماہانہ خرچ اور ملکیت

شریعت نے یہاں تک فرمایا کہ شوہر بیوی کو گھر کا جوخرجہ ماہانہ دیتا ہے، اس خرج میں بات واضح ہونی چاہئے کہ ریہ جوخرج دیا جارہاہے، بیخرچہ بیوی کے یاس امانت ہے؟ یا اس کی ملکیت کردیا گیا ہے؟ \_\_ اگر وہ خرجہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے۔ تو اس صورت میں مہینہ پورا ہونے کے بعد جو بیسے نے جائے ان پیپوں کو بیوی کے لئے استعال کرنا اصلاً جائز نہیں، اس لئے کہ وہ پیسے اس کی ملکیت نہیں ہیں ہاں اگر شوہر یہ کہہ دے کہ میں یہ یعبے گھر کے خرچ کے لئے دے رہا ہوں، جو چ جائیں وہ تمہارے ہیں تم جو جا ہو کرو، تو اس صورت وہ بیوی ان پییوں کی مالک بن جائے گی \_\_ لیکن اس کی وضاحت ہونی جاہئے، اب آج کتنے گھرانے ایسے ہیں جس میں یہ وضاحت کی جاتی ہوگی \_\_ اور جب وضاحت نہیں کی جاتی تو اس کا مطلب سے ہے کہ جو یہے بیج، وہ بیوی کی ملکیت نہیں ہیں، اس کے لئے ان پیپول کواینے او پرخرج کرنا جائز نہیں \_\_ اگروہ اینے او پرخرچ کرے گی تو گناہ میں مبتلا ہوگی۔ بیا گناہ میں ابتلاء اس لئے ہوا کہ بات صاف نہیں کی تھی \_ یہ سب دین کا حصہ ہے، ان سب کو واضح کرنا ضروری ہے \_\_ ایک ایک بیے کے بارے میں بات واضح ہونی جاہے، ایک ایک چیز کے بارے میں ملکیت واضح ہونی جائے۔

## مشترک کاروبار میں حساب کتاب شرعاً ضروری ہے

آج کل بیروبا بھی عام ہے کہ چند بھائیوں کا مشترک کاروبار ہے، لیکن حساب کتاب کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی ہیں۔ حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ حساب کتاب تو غیروں میں ہوتا ہے، اپنوں میں حساب کتاب کہاں \_\_ اب اس کا کوئی حساب کتاب، کوئی لکھت پڑھت نہیں کہ کس بھائی کہ کتنی ملکیت اور کتنا حصہ ہے؟ ماہانہ کس کو کتنا منافع دیا جائے گا؟ اس کا کوئی حساب نہیں، بلکہ الل شی معاملہ چل رہا ہے۔

جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ کچھ دنوں تک تو محبت و پیار سے حساب چلتا رہتا ہے، لیکن بعد میں دلوں میں شکوئے شکا یتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کہ فلاں کی اولا د تو اتنی ہے۔ وہ زیادہ رقم لیتا ہے، فلاں کی اولا د کم ہے۔ وہ کم لیتا ہے، فلاں کی اولا د کم ہے۔ وہ کم لیتا ہے، فلاں کی شادی پر کم خرج ہوا، ہمارے بیٹے کی شادی پر کم خرج ہوا، فلاں نے کاروبار ہے اتنا فائدہ اٹھالیا، ہم نے نہیں اٹھایا۔ وغیرہ اس طرح کی شادی میں شروع ہوجاتی ہیں۔

سے دور چلے گئے، یا در کھئے! ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اگر کوئی مشترک چیز ہے و سے دور چلے گئے، یا در کھئے! ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اگر کوئی مشترک چیز ہے تو اس مشترک چیز کا حساب و کتاب رکھا جائے، اگر حساب و کتاب نہیں رکھا جا رہا ہے، تو تم خود بھی گناہ میں مبتلا ہورہے ہو، اور دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہے ہو، یا در کھئے! بھائیوں کے درمیان معاملات کے اندر جو محبت و بیار ہوتا ہے۔ وہ کچھ دن چلتا ہے، بعد میں وہ لڑائی جھگڑوں میں تبدیل ہوجا تا ہے، اور پھروہ لڑائی جھگڑاختم ہونے کونہیں آتا، کتنی مثالیں اس وقت میرے سامنے ہیں\_\_

# ملکیتوں میں اِمتیاز شرعاً ضروری ہے

ہر حال! ملکیتوں میں امتیاز ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ باپ بیٹے کی ملکیت میں اورشو ہر بیوی کی ملکیت میں امتیاز ہونا ضروری ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی پیشتے کی دو بیویاں تھیں، دونوں کے گھر الگ الگ تھے، حضرت والا پیشتے فرمایا کرتے تھے کہ میری ملکیت اور میری دونوں بیویوں کی ملکیت بالکل الگ الگ کرکے بالکل امیتاز کر رکھا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو پچھ سامان بڑی اہلیہ کے گھر میں ہے، وہاں ان کی ملکیت ہے، اور جو سامان چیوٹی اہلیہ کے گھر میں ہے، وہ ان کی ملکیت ہے اور جو سامان خانقاہ میں ہے، وہ میری ملکیت ہے۔ اور جو سامان خانقاہ میں ہے، وہ میری ملکیت ہے، آج اگر دنیا سے چلا جاؤں تو پچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ الحمد للدسب المتیاز موجود ہے۔

#### حضرت مفتی صاحب میشهٔ اور ملکیت کی وضاحت

میں نے اپنے والد ماجد قدی اللہ سرؤ کو بھی ای طرح دیکھا کہ ہر چیز میں ملکیت واضح کر دینے کا معمول تھا۔ آخری عمر میں حضرت والدصاحب نے اپنے کمرے میں ایک چار پائی ڈال لی تھی۔ دن رات وہیں رہتے تھے، ہم لوگ ہر وقت حاضر خدمت رہا کرتے تھے، میں نے دیکھا کہ جب میں ضرورت کی کوئی چیز دوسرے کمرے میں لا تا توضر ورت یوری ہونے کے بعد

فوراً فرماتے کہ اس چیز کو واپس لے جاؤ۔ اگر بھی واپس لے جانے میں دیر ہو جاتی تو ناراض ہوتے کہ میں نےتم ہے کہا تھا کہ واپس پہنچا دو، ابھی تک واپس كيون نبين پېنجائى؟ تبھی بھی جارے دل میں خیال آتا کہ ایس جلدی واپس لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی واپس پہنچادیں گے، ایک دن خود والد ماجد قدس سرۂ نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل میہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامہ میں میہ لکھ دیا ہے کہ میرے کمرے میں جو چیزیں ہیں، وہ سب میری ملکیت ہیں۔اور اہلیہ کے کمرے میں جو چیزیں ہیں، وہ ان کی ملکیت ہے، لہذا جب میرے كرے ميں كى دوسرے كى چيز آ جاتى ہے تو مجھے خيال ہوتا ہے كہ كہيں ايسا نہ ہو کہ میراانقال اس حالت میں ہوجائے کہ وہ چیز میرے کمرے کے اندر ہو، اس لئے کہ وصیت نامہ کے مطابق وہ چیز میری ملکیت تصور کی جائے گی،حالانکہ حقیقت میں وہ چیز میری ملکت نہیں ہے۔اس لئے میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں، اور تہہیں کہتا ہوں کہ بیچیز جلدی واپس لے جاؤ۔ پیسب با تیں دین کا حصہ ہیں۔آج ہم نے ان کو دین سے خارج کر دیا ہے، اور یہی ماتیں بڑوں سے سکھنے کی ہیں۔ بهمقوله درست نهيس بعض لوگ به مقوله پیش کرتے ہیں کہ: ''حسابِ دوستا<u>ل دردل''</u>

یعنی دوستوں کا حساب دل میں ہے، لہذا میاں بیوی کے درمیان حساب کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں، تو'' حساب دوستاں در دل'' کا بیہ مطلب نہیں کہ معاملہ مخصہ میں ڈالے رکھا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے کچھ پیسے تمہارے ذمہ آتے ہیں توتم صاف صاف کہدو کہ میں نےتم کومعاف کر دیا \_\_ لیکن مبہم معاملہ رکھنا کسی طرح مناسب نہیں \_\_ بہرحال! شوہربیوی کے تعلقات میں بھی املاک کوممتاز رکھنا ضروری ہے کہ کؤنبی چیز کس کی ملکیت ہے \_\_\_ اب ہر مخص اینے حالات کا ندازہ کرکے دیکھ لے، کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں دین کے اس تھم پر عمل کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے \_\_ اس تھم پرعمل نہ ہونے کی وجہ سے معاملات خراب ہورہے ہیں ، حلال وحرام ایک ہورہے ہیں۔ جھڑے اور فساد بریا ہورہے ہیں \_ پیسب کیوں ہورہا ہے؟ اس لئے کہ املاک متازنہیں۔ بیسب باتیں بھی نفقہ کے باب میں داخل ہیں۔ لہذا جو چرتم بوی کودے رہے ہو، اس کے بارے میں صاف طور پر وضاحت کے ساتھ بتادو کہ بیتمہاری ملکیت ہے، یا بیتمہارے یاس امانت ہے، بیجھی نفقہ کا ایک لازمی

# بيوی کوجيب خرچ بھی دینا چاہئے

حضرت تھانوی پینے فرماتے ہیں کہ''نفقہ' کے ایک معنیٰ تو یہ ہیں کہ کھانے کی حد تک اور کیڑوں کی حد تک بیوی کوخرچہ دیدیا لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ نفقہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کھانے اور کیڑے کے علاوہ بیوی کو

کچھ رقم اس کی جیب خرچ کے طور پر دو۔ جس کو وہ آزادی کے ساتھ اپنی ضروریات میں خرچ کرسکے \_\_ بہت سے گھرانوں میں اس طرف سے غفلت ہوتی ہے \_\_ اس کا اہتمام کرنا چاہیے \_\_ بین نہ ہو کہ جب بھی بیوی کو ضرورت پیش آئے، وہ شوہر سے مانگتی پھرے۔ بیہ جیب خرچ بھی نفقہ کا ایک حصہ بیش آئے، وہ شوہر سے مانگتی پھرے۔ بیہ جیب خرچ بھی نفقہ کا ایک حصہ ہے \_\_ بینفقہ بھی اجروثواب کا ذریعہ ہے، لہذا اس کومض ایک دنیا وی عمل سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیئے \_\_

اگلی حدیث بھی ای مضمون کی ہے کہ:

عَنُأُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا، قَالَتْ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ: هَلْ لِيُ مِنُ أَجْرٍ فِي يَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنُ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ: وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا، إِنَّمَا هُمْ يَنِيَّ؛ قَالَ: نَعَمْ، لَكِ أَجُرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.

(بخارىشرىف,كتاب النفقات باب: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك ، حديث نمبر ٥٣٢٩)

میری دعا قبول ہوئی اور حضور صلی ایٹھالیے بچرے نکاح میں آگئی

یہ حدیث حضرت ام سلمہ نگاہا سے مروی ہے، یہ حضرت ام سلمہ پہلے حضرت ابسلمہ کا انقال ہوگیا تو پھر حضور اقدی حضرت ابوسلمہ کا انقال ہوگیا تو پھر حضور اقدی مانٹھ الیا ہے نکاح میں آئی \_\_ اس کا بھی عجیب واقعہ ہے کہ جب ان کے شوہر کا انقال ہوگیا تو یہ حضوراقدی مانٹھ الیا ہم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مانٹھ الیا ہے: میرے شوہر کے انقال کا میری

طبیعت پر بہت اثر ہے\_\_ آپ نے ان سے فرما یا کہتم اللہ تعالیٰ سے بیر دعا کروکہ

# ٱللّٰهُمَّ اغْفِرُ لِي وَلَهُ! وَ ٱغْقِبُنِي مِنْهُ عُقُبِي حَسَنَةً

(صحيح مسلم كتاب الجنائن باب مايقال عندالمريض والميت، حديث نمبر ١٩١٩)

را الله! ميرى مغفرت فرما، اوران كى مغفرت فرما، ان كے بعد ميرا انجام بہتر كرد يجئے ـ اور مجھے ان سے بہتر نائب عطا فرما ہے \_ يہ دعا حضرت سلمہ فاتا كيا كرتى تھيں \_ بعد ميں جب حضورا قدس سائٹ اللہ نے ان كو نكاح كا پيغام ديا تو كيا كرتى تھيں \_ بعد ميں جب حضورا قدس سائٹ اللہ نے ان كو نكاح كا پيغام ديا تو اس وقت يه فرما يا كرتى تھيں كہ حضورا قدس سائٹ اللہ نے مجھے جو دعا تلقين فرما ئى تھى، ميں دعا ميں كرتى رہى، اور اس دعا كو الله تعالى نے اس طرح قبول فرما يا كہ ميں دعا ميں كرتى مائٹ اللہ نے اللہ برتر شوہر عطا فرما يا، يعنى نبى كريم مائٹ اللہ نہے۔ "ابوسلم،" ہے كہيں زيادہ افضل اور بالا برتر شوہر عطا فرما يا، يعنى نبى كريم مائٹ اللہ نہے ـ

# ماں کا بچوں پرخرچ کرنے پربھی اجروثواب

جب یہ حضورا قدس سان اللہ کے نکاح میں آئیں تو اس وقت ان کی سابق شوہر سے اولا دکھی۔ لڑے بھی تھے، اور لڑکیاں بھی تھیں \_\_ اس اولا دکے بارے میں انہوں نے حضورا قدس سان اللہ اللہ اللہ سان کہ وہ میرے سابق شوہر کے لڑکے ہیں، اب میں ان کو اس طرح تو چھوڑ نہیں سکتی کہ وہ دوسروں کے دست نگر بن جا کیں۔ ان پر مجھے کچھ ٹرج کرنا چاہیے؟ اگر میں ٹرچ کروں گی تو اس پر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا یا نہیں؟ \_\_ جواب میں حضور اقدس سان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا یا نہیں؟ \_\_ جواب میں حضور اقدس سان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا یا نہیں؟ \_\_ جواب میں حضور اقدس سان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا ۔ معلوم ہوا کہ شوہر جو پچھ ہوی

پرخرچ کرے، یا باپ بیٹوں پرخرچ کرے وہ توہے ہی باعث اجروثواب \_\_\_ بلکہ ماں بھی اپنے بیٹوں پر جوخرچ کرتی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجراکھاجا تاہے۔

انسان کے گناہ گارہونے کیلئے بیرکافی ہے

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرِ وا بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْ مِا ثُماً أَنْ يَّضِيعَ مَنْ يَّقُوتَ.

(ابوداؤد, کتاب الزکاۃ باب فی صلة الرحمن، حدیث نمبر ۱۲۹۲)
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فی فرماتے ہیں کہ حضور اقدی سائی ای ہے کہ وہ ان ارشاد فرما یا کہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دے جن کی دکھیر بھال اور نفقہ اس کے ذمہ ہے ۔۔۔

یعنی جن لوگوں کا نفقہ انسان کے ذمہ ہے، مثلاً بیوی، ٹابالغ اولاد، اور بالغ لؤکیاں، اور ماں باپ اگر کمانے ہے معذور ہیں تو ان سب کا نفقہ انسان کے ذمہ واجب ہو اگراس نفقہ کو اداکر نے میں انسان کو تابی کرتا ہے، اور اس کی وجہ لئے کافی ہے، یعنی اس کا ان حضرات کو نفقہ نہ دینا، اس کے لئے سخت گناہ لئے کافی ہے، یعنی اس کا ان حضرات کو نفقہ نہ دینا، اس کے لئے سخت گناہ ہو ہے ۔۔۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ نفقہ دے گا تو ثواب ہوگا، بلکہ اس کے برعکس یہ ہے کہ اگر نفقہ نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا ۔۔۔ جن کا نفقہ انسان کے برعکس یہ ہے کہ اگر نفقہ نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا ۔۔۔ جن کا نفقہ انسان کے برعکس یہ ہوتا ہے وہ یہ ہیں: بیوی، نابالغ اولاد، بالغ لڑکیاں، جب تک ان کا ذھے وہ یہ ہیں: بیوی، نابالغ اولاد، بالغ لڑکیاں، جب تک ان کا ذھے دوں یہ ہیں: بیوی، نابالغ اولاد، بالغ لڑکیاں، جب تک ان کا

نکاح نہ ہوجائے ، اور مال باپ ، اگر وہ کمانے سے معذور ہوں \_\_\_ بلکہ اگر کوئی م قریبی رشتہ دار ہو، اور وہ اپا بھے ہوں ، معذور ہوں ، تو انکا نفقہ بھی بعض صورتون میں انسان کے ذمے واجب ہوجا تا ہے۔جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے \_\_ ان سب کا نفقہ انسان کے ذمہ واجب ہے۔ اگر نفقہ نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔

### فرشتوں کی انسانوں کے حق میں دعا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا \_\_\_ وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا \_\_\_ وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا .

(بخارى شريف, كتاب الزكاة, بَابَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى..., حديث نمبر ١٣٣٢)

حفرت ابوہریرۃ ڈاٹھ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس سال اللہ نے ارشاد فرمایا: کہ کوئی صبح الیے نہیں ہوتی جس میں دو فرشتے اللہ تعالی کی طرف سے نازل نہ ہوتے ہوں، یعنی ہرضج دو فرشتے ضرور نازل ہوتے ہیں۔ان میں سے ایک فرشتہ بید ماکر تار ہتا ہے کہ:

ٱللّٰهُمَّ ٱعُطِ مُنْفِقًا خَلَفاً

اےاللہ! جو شخص خرج کرنے والا ہو، یعنی نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے والا

ہو، جس میں بیوی بچوں کا نفقہ بھی داخل ہے، اور دوسرے نیکی کے کام بھی داخل ہیں، اس کو اس کے مال کے بدلے میں دوسرا مال عطا فرما۔ لیعنی اس مال کا خلیفہ اور نائب عطافر مااور دوسرا فرشتہ بید عاکرتا ہے کہ:

#### اللُّهُمَّ أَعْطِ مُهْسِكًا تَلَفًا.

اے اللہ! جو شخص پیپوں کو سنجال سنجال کر رکھتا ہے۔ اور جہاں خرج کرنا واجب ہے، وہاں بھی خرچ نہیں کرتا۔ اے اللہ! اس کے مال پر ہلاکت ڈال دے۔ اس کے مال کو برباد کردے لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقامات پر اپنا مال خرچ کرے گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میر اپیسہ ہاتھ سے گیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال کا بدل دنیا اور آخرت میں عطا فرما میں گے اور جو شخص اپنے واجب حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا اور خرچ نہیں کرتا۔ دنیا میں اس کا مال چاہے گئتی کے اعتبار سے بڑھ جائے، لیکن بالآخر اس کے او پر ہلاکت اور بربادی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بربادی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بربادی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے ۔ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ يِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# حقوق العباد کے معا<u>ملے میں</u> اللہ سے ڈرو

مَنْ الْمُنْكُمُ مُنْ فَيْ الْمُنْكُمُ مُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللل



ضبط وترتیب مولا نا محمر عبدالله میمن صاحب استاذ جامعه دارالعلوم کراچی



خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محم عبدالله ميمن صاحب

تاريخ : ۲۰/اپريل ۱۹۹۲ع

وقت : بعدنمازمغرب

نقام : امریکه

#### بِسْمِد اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# حقوق العباد کےمعاملے میں اللہ سے ڈرو

الْحَهْلُ بِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّطْتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْبِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ شُضِلِلْهُ فَلَا هَادِئَ لَهُ، وَاشْهَلُ اَنْ لَا اللهَ اللهُ اللهُ وَحَلَهُ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِئَ لَهُ، وَاشْهَلُ اَنَّ سَيِّلَا اللهَ الله اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ اَنَّ سَيِّلَا او سَنَلَا وَسَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلَانًا مُحَمَّدًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا كَثِيْرًا . اَمَّا اَبْعُلُ!

فَاَعُوُذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُظنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ﴿ اللَّذِيْنَ هُمُ فِيُ صَلاتِهِمُ خْشِعُوْنَ ﴿ وَالَّنِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ﴿ وَالَّنِيْنَ هُمْ اللَّهُ وَ الَّنِيْنَ هُمْ اللَّهُ وَالَّنِيْنَ هُمْ اللَّوْكُوةِ فَعِلُونَ ﴿ وَالَّنِيْنَ هُمْ اللَّهُ وَالَّنِيْنَ هُمْ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللللِّهُ الللللْمُ ا

اَمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلَاتَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلى ذٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِيْنَ وَالشَّكِرِيْنَ وَالْحَمْنُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

آيات كاترجمه

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں سے آخری آیت کے بارے میں پھی عرض کرنا اس وقت مقصود ہے البتہ ابتدائی آیات کا ترجمہ کردیتا ہوں، تا کہ مناسبت پیدا ہوجائے اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا کہ:

قد اُ اُ فُلُحَ الْمُؤُمِنُونَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ فَوْ وَ اللهِ مَعْ وَنَ ﴿ اللّٰهِ مِعْ وَنَ ﴿ اللّٰهِ مِعْ وَنَ ﴿ اللّٰهِ مِعْ وَنَ ﴿ اللّٰهِ مُعْ وَنَ ﴾ مَلاتِهِمْ خُشِعُ وُنَ ﴿ اللّٰهِ مِعْ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

وَالَّا بَهِ مِنْ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۗ اوردوسرے یہ کہ وہ لغواور نضول کا موں سے اعراض کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو بے فائدہ کا موں میں نہیں لگاتے ، تمام گناہ بھی اس میں داخل ہوگئے ، اور وہ کام بھی جن میں دنیا و آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ، ان سب سے اجتناب کرتے

۔ وَالَّنِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ۞ اوروہ لوگ جو یابندی سے زکوۃ اداكرتے ہیں۔

وَ الَّنِ الْنَ هُمْ لِفُدُو جِهِمْ طَفِظُونَ ﴿ اور وہ لوگ جوا پنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ اس کونا جائز جگہ میں استعال ہونے سے بچاتے ہیں۔

إِلَّا عَلَّى اَزُوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَّتُ آيُهَانُهُمُ

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٥

گراپنی بیویوں کے ساتھ، یا اپنی کنیزوں کے ساتھ (جو اس زمانے میں شرعاً جائز ہوا کرتی تھیں) اس صورت میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔

> فَمَنِ ابْتَغَى وَمَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمُ الْعُدُونَ۞

جولوگ اس کے علاوہ اپن جنسی خواہش کی بھیل کے لئے بیوی اور کنیز کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں، وہ حد سے

#### گزرنے والے ہیں۔

#### اس آیت میں دو چیزوں کا بیان

آگے ارشاد فرمایا:

وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِأَ لَمُنْتِهِمُ وَ عَهُدِهِمُ لَهُوْنَ ۗ

اور فلاح وہ لوگ پاتے ہیں جن کے اندر وہ صفات موجود ہوں جو او پر بیان کی گئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیصفت بھی ہو کہ اپنی امانتوں اور اپنے ہوئے ہوئے وعدوں کا پاس کرنے والے ہوں، یعنی امانت میں خیانت نہ کریں، اور عہد کی خلاف ورزی نہ کریں۔ یعنی بدعہدی نہ کریں اس آیت میں دو چیز وں کا بیان ہے۔ ایک امانت کا تحفظ، اور دوسرے عہد کی پابندی اس آیت میں دو آیت میں ورحقیقت اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ دین اسلام کا مطالبہ صرف 'عبادات' اوا کرکے پورانہیں ہوتا، کہ عبادتیں اوا کرلیں، نماز پڑھ کی، رمضان کے روزے لکھ لئے، زکو ق ادا کردی، صرف ان سے دین کا مطالبہ پورانہیں ہوتا۔ بیشک بیجی دین کا بہت بڑا حصہ ہے، جس کو 'حقوق اللہ' مطالبہ پورانہیں ہوتا۔ بیشک بیجی دین کا بہت بڑا حصہ ہے، جس کو 'حقوق اللہ'

کہاجاتا ہے\_\_

حقوق العباد کی رعایت

لیکن دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو''حقوق العباد' سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی''بندوں کے حقوق'' \_\_ اور بندوں کے حقوق کی پاسداری اور رعایت اتنی ہی ضروری ہے جتنی رعایت اور پاسداری اللہ تعالیٰ کے حقوق کی

ضروری ہے \_\_ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق کیعنی عبادات ادا کرتا ہے \_\_ لیکن بندوں کے حقوق ادانہیں کرتا تو محض عبادتوں کے انجام دے لینے سے وہ شخص نجات اور فلاح نہیں پاسکتا، جب تک وہ حقوق العباد کو بھی اللہ تعالیٰ کے بیان کئے ہوئے طریقے کے مطابق ادا نہ کرے، اللہ تعالی اور اللہ کے رسول مان المالية في العباد كوجوا بميت دى ب، اور جواس كى تاكيد فرما كى به اس كا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تمام تعلیمات اوراسلام کے سارے احکام جس علم میں جمع کر دیئے جاتے ہیں اس کو ''علم فقه'' کہتے ہیں۔ گویا کہ''علم فقہ'' میں شریعت کے احکام بیان کئے جاتے ہیں کہ کون سا کام جائز ہے، کونسا کام ناجائز ہے، کونسی چیز حلال ہے، کونسی چیز حرام ہے۔ اس'' فقہ' کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیس، اس کتاب کا ایک چوتھائی حصہ توعبادات سے متعلق ہوگا۔ مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوة وغیرہ سے متعلق ہوگا،اوراس کتاب کا تین چوتھائی حصہ حقوق العباد سے متعلق ہوگا۔ حقوق العباد كي طرف دهيان نهيس آپ نے فقد کی مشہور کتاب' مداین کا نام سنا ہوگا، یہ ہداید چارجلدول یر مشتمل ہے، اس کی پہلی جلد عبادت ہے متعلق ہے، یعنی''طہارت، نماز، زکو ۃ، روزه، حج اور باقی تین جلدیں حقوق العباد ہے متعلق ہیں''، اور اللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں کہ جب تک میرے پیدا کئے ہوئے بندوں کے حقوق ادانہیں کرو گے، میرا

حق بھی اس وقت تک ادانہیں ہوگا' \_\_ اس سے آپ اندازہ کر کتے ہیں کہ

دین کے احکام کا تین چوتھائی حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے، کیکن افسوس سے ہے کہ آج کی ہماری زندگی میں ہم لوگوں نے حقوق العباد سے متعلق شریعت کے احکام کو اس طرح پیچھے ڈال دیا، گویا کہ بید بن کا حصہ ہی نہیں، بس نماز پڑھ لی،

روزہ رکھ لیا، زکوۃ اداکردی، تبیج اور وظائف پڑھ لئے، اور سمجھے کہ بس اللہ تعالیٰ کاحق ادا ہوگیا۔ بندوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہئے، بندول کے کیا

حقوق ہمارے ذمہ عائد ہیں، اس کی طرف دھیان اور التفات نہیں۔ اگر کسی سے اس بارے میں کوئی گناہ بھی ہوجا تا ہے تو وہ اس کو گناہ سجھتے ہی نہیں، اگر گناہ

سمجھ لیا تو اس پر ندامت نہیں ہوتی۔ اس گناہ پر تو بہ کی تو فیق نہیں ہوتی ، اور اس گناہ کوچھوڑنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔

حقوق اللدتوبه ہے معاف ہوجاتے ہیں

حالانکہ حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ آپ حضرات نے ایک تواس بات سے لگالیا ہوگا کہ پورے دین کا چوتھائی حصہ عبادات سے متعلق ہے، اور تین چوتھائی دین حقوق العباد سے متعلق ہے ۔ ووسری سے کہ ان حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین اور بڑا خطرناک ہے، وہ سے کہ اگر کسی مسلمان سے حقوق اللّٰہ کی ادائیگی میں کوئی کوتا ہی یا کوئی غلطی ہوجائے، مثلاً کوئی گناہ سرزد ہوگیا تواس کا معاملہ سے ہے کہ جب بھی ندامت ہوجائے، اور شرمندگی ہوجائے اور توبہ کی توفیق ہو

مائة توايك مرتبه بين كرصدق دل سالله تعالى ك حضوريه كهد ، و الله تعلى الله و ال

یا الله مجھ سے غلطی ہوگئ، میں آپ سے توب کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یا اللہ

مجھے معاف فرمادے \_\_\_ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ گناہ معاف ہوجائے گا\_\_\_

اوراس طرح معاف ہوجائيگا جيسے حضورا قدس سآڻ فاليکيج نے فرمايا:

ٱلتَّائِبُمِنَ النَّانْبِ كَمَنَ لَاذَنْبَ لَهُ

(ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، حديث نمبر ٣٢٥٠)

جو شخص کسی گناہ ہے تو بہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں۔

#### نامداعمال سےمٹادیا جاتا ہے

بزرگوں نے فرما یا کہ صرف اتنا نہیں ہوگا کہ وہ گناہ معاف ہوگیا۔ بلکہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ استے رحیم وکر یم ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا تو میں اس کو قیامت کے دن رسوا بھی نہیں کروں گا، کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ باقی رہے۔ جب اس بندہ نے توبہ کرلی تو وہ اب نامہ اعمال ہی سے اس کو مٹادیا۔ اب وہ گناہ نامہ اعمال کا حصہ ہی نہیں، گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے بہر حال! حقوق اللہ سے متعلق کوئی بھی گناہ سرز دہو، اس کی تعالیٰ کا کام ہے۔ بہر حال! حقوق اللہ سے متعلق کوئی بھی گناہ سرز دہو، اس کی تلافی آسان ہے، وہ اس طرح کہ آدمی کو جب بھی تو جہ ہوجائے تو وہ میڑھ کر سچے دل سے تو بہ کرلے کہ یا اللہ! مجھے معاف کرد یجے، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں دل سے تو بہ کرلے کہ یا اللہ! مجھے معاف کرد یجے، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں

حقوق العبادتو بهرسے معاف نہیں ہوتا

گا\_\_ بس وہ معاف ہوگیا۔

لیکن اگر کسی بندے کا حق تلف ہوا، اس کی حق تلفی کی گئی، اور اس کا کوئی

جانی حق ، یا اس کا کوئی مالی حق ، کوئی آبرو کاحق ، کسی نے یا مال کیا تو پیصرف تو بہ كر لينے سے معاف نہيں ہوگا\_ فرض كيجة كسى شخص نے دوسر في خص كو جانى نقصان پہنچایا، اورظلم کرتے ہوئے اس کو مارا، بعد میں خیال آیا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی \_\_ اب اگریہ خص گھر کے اندر بیٹھ کرتو یہ کرلے کہ یا اللہ! مجھ سے یزی غلطی ہوگئی، مجھے معاف کردیجئے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ جس کوتم نے مارا، وہ معاف نہ کردے۔جاکر پہلے اس سے معافی مانگو، اگر کسی کا مالی حق تم نے دبالیا، اس کے یے ناجائز طریقے پر کھا گئے تو اب میمض توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوگا، یا تو اس کی تلافی کرے، یااس کو پیسے واپس کرے۔ یاای سے معاف کرائے، جب تك وه بنده معاف نهيس كريگا، وه گناه معاف نهيس موكا\_\_ الله تعالي اين حق كوتو ا یک لمحہ میں صرف تو یہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں ،لیکن بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، اور جب تک اس بندے کے حق کی تلافی نہ کی جائے

### حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی میشهٔ کاخوف

اس ہے بھی''حقوق العباد' کی سینی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حق اللہ کی سینی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حق اللہ کی سلافی آسان ہے، اور حق العباد کی تلافی مشکل \_\_ اس وجہ سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو کی مُشاہد'، دارالعلوم دیوبند کے مہتم اوّل، وہ فرمایا کرتے تھے کہ محمد مدرسہ کے چندے کے معاملے میں بڑا ڈرلگتا ہے، مدرسہ کا چندہ مجھے کی

نے دیا، مجھے بید ڈرلگتا ہے کہ کہیں غلط جگہ استعال نہ ہوجائے۔اس لئے کہ اگر مدرسہ کا چندہ غلط استعال ہوا تو بیتو بے شار بندوں کا حق ہے، جو میں نے پامال کیا، اب میں کس سے معافی ما نگتا پھروں گا، کس کس سے معاف کراؤں گا، اب میں کس سے معافی کراؤں گا، اور محض تو بہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا، اس لئے مدرسہ کے ایک ایک پیسہ کو احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں کوئی پیسہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف خرچ نہ ہوجائے،اس لئے کہ اس کی معافی آسان نہیں ہے۔

# نابالغ بيچ کی حق تلفی کی شکینی

ای وجہ سے کہا گیا ہے کہ نابالغ بچے کے ساتھ کوئی حق تلفی کرنا۔
مثلاً نابالغ بچے کو ناحق مار دیا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی بہت مشکل ہے۔
اس لئے کہ یہ گناہ تو بہ سے معاف ہوگا نہیں، اس لئے کہ بندے کا حق ہے، اور
اگر بچے سے معاف کراؤ گے تو نا قابل بچے کی معافی شرعاً معتر نہیں، اگر وہ بچہ
ہزار مرتبہ بھی کہے کہ میں معاف کرتا ہوں، تب بھی وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لئے
کہ وہ نابالغ ہے، اور نابالغ کی معافی معتر نہیں ۔ اس لئے حقوق العباد جواللہ
تعالیٰ نے بندوں کے ذمہ فرض فرمائے ہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اتناسکین
بنایا ہے کہ اس سے بڑا خطرہ اور ڈرمعلوم ہوتا ہے۔

# بتاؤمفلس کون ہے؟

ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی مان ﷺ نے صحابہ کرام شکانے سوال کیا کہ ذرایہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ کس کومفلس کہتے ہیں؟ بعض

صحابه كرام والمنتفائي جواب مين عرض كياكه يا رسول الله سال الله الم المعلق الله الله معلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس پیے نہ ہوں۔اس زمانے میں سونے اور چاندی کے درہم اور وینار چلا کرتے تھے۔جس کے پاس درہم نہ ہول،جس کے پاس وینار نہ ہوں، وہ مخص مفلس ہے \_\_\_ آنحضرت سائٹا کیٹم نے فرمایا کہ مفلس وہ نہیں، یعنی حقیقی مفلس وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں، اس لئے اگر اس کے یاس آج میے نہیں ہیں، توکل اس کے پاس میے آجا ئیں گے میں بتاتا ہوں کہ حقیقی مفلس کون ہے؟ حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، اس حالت میں حاضر ہوگا کہ نیک اعمال کے انبار لے کرآیا ہوگا۔ نمازیں،نقلیں، تلاوتیں،تبیجات، وظائف،صدقات، خیرات، بے شار نیک اعمال کے ڈھیر لے کرآیا ہوگا، اور اس کے نامہ اعمال میں پیساری نیکیاں کھی ہوئی تھیں کہ ساری عمر وہ یہ نیک اعمال کرتا رہا\_\_\_ کیکن اس کے ساتھ اس نے یہ کیا کہ کسی شخص کا مال ناحق کھالیا۔ کسی شخص کو گالی دیدی، کسی شخص کی غیبت کردی۔ کسی کی آبرو پر حملہ کردیا، کسی کی جان پر حملہ کردیا \_\_ تو بے شار ۔ لوگوں کے حقوق تلف کئے ہونگے۔

(مسلم شريف, كتاب البرو الصلة, باب تحرير الظلم, حديث نمبر ١٥٨١)

یہاں تک کہ سارے اعمال ختم ہوجا تھیں گے

جب حساب كتاب شروع ہوگا تو جن لوگوں كے حقوق ضائع كئے ہوں گے، وہ سب اللہ تعالیٰ كے سامنے جمع ہو جا كيں گے كہ يا اللہ! اس نے

ہارے حقوق غصب کئے ہیں ، کوئی کہے گا کہ پیخص میرے بیسے کھا گیا ، کوئی کے گا کہاس نے میری جان پر حملہ کیا تھا، کوئی کے گا کہ اس نے میری آبرو پر حملہ کیا تھا۔اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی۔لہذا آپ ہمارے حقوق اس سے دلوا ہے \_\_ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اس نے تمہار ہے جوحقوق ضائع کئے تھے، اس کی تلافی کے لئے یہاں درہم اور دینارنہیں \_ یہاں کی كرنى تونيك اعمال ہيں\_\_ اب اس كى تلافى كى صرف بيشكل ہے كه بيخص جو نكيوں كا انبار لے كر آيا ہے، توجس جس كاحق اس نے ضائع كيا ہے، اس كے عوض اس کی نیکیاں ان کو دیتے رہو۔ چنانچہ ایک صاحب حق اس کی نمازیں لے جائے گا، اور دوسرا شخص اس کے روزے لے جائے گا۔ تیسرا شخص اس کے صدقات لے جائے گا، ایک شخص اس کا حج وعمرہ لے جائے گا، ایک شخص اس کی تسبیحات اور وظا نف لے جائے گا\_ چنانچہ وہ شخص جتنے نیکہ اعمال لے کرآیا تھا، وہ سب دوسر بےلوگ لے جائیں گے یہاں تک کہ سارے نیک اعمال ختم ہوجا تمیں گے۔

#### دوسروں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں

اس کے بعد بھی حق کا مطالبہ کرنے والے باقی رہ جائیں گے۔ وہ کہیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہماراحق دلوائے۔ہمیں تو ابھی تک حق نہیں ملا\_\_ ہمیں بھی ہماراحق دلوائے؟ تو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اب حقوق دلوانے کی ایک شکل ہوگئی ہے، وہ یہ کہ جوصاحب حق ہیں، ان کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں، وہ

گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دئے جائیں \_\_ سرکار دو عالم سائٹھائیکٹی فرمار ہے ہیں کہ حقیقی مفلس وہ ہے جونیکیوں کے انبار لے کرآیا تھا،لیکن حقوق العباد کو تلف کرنے کے نتیج میں وہ نیکیوں کے بجائے گناہوں کے انبار لے کر جائیگا ،حقیقی معنی میں مفلس وہ ہے، کہ اس کے پاس اپنے بجاؤ کا کوئی سامان باتی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس انجام سے محفوظ فرمائے \_\_ سامان باتی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس انجام سے محفوظ فرمائے \_\_ شین۔

#### حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو

یادر کھئے! حقوق العباد کا معاملہ اتنا نازک اور اتناسکین ہے، اور اتنا اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حقوق العباد کے بہت سارے شعبے رکھے ہیں۔ مثلاً والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ واروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، مسابوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، یہاں تک میاں بیوی کے حقوق، یہاں تک کہ کافروں کے حقوق، یہاں تک جانوروں کے حقوق۔ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے ہیں۔ ان سب احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر فلاح حاصل نہیں ہوگئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام لوگوں کے حقوق اداکرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آئین

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# بيردنيا بے حقیقت ہے



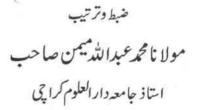



خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محمر عبدالله ميمن صاحب

تاريخ : ۲۰/دىمبر ١٩٩١ ئ

بروز : جمعه

وقت : بعدنمازعفر

مقام : معدبیت المکرم گلشن اقبال کراچی

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# بیدونیا بے حقیقت ہے

ٱلْحَمُّلُ بِلٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ الْحَمُّلُ بِلٰهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمُتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَّهُ بِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمِنْ سَيِّمُ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَّهُ بِهِ اللهُ فَلاَ مُضَلَّ لَهُ وَاشْهَلُ اَنَ لَا اللهِ الله الله الله الله وَاصْحَابِه وَبَارَك وَسَلَّم تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِه وَبَارَك وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيمًا عَمْلُ الله وَاصْحَابِه وَبَارَك وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيمًا الله وَاصْحَابِه وَبَارَك وَسَلَّم وَسُلِيمًا كَثِيمًا كَثِيمًا الله وَاصْحَابِه وَبَارَك وَسَلَّم وَسَلَّم الله وَالْمُعَلِيمًا كَثِيمًا كَثِيمًا كَثِيمًا الله وَاصْحَابِه وَبَارَك وَسَلَّم وَسُلَيمًا كَثِيمُ الله وَاسْمَالِهُ الله وَاسْمَالُ الله وَالْمُعَلَّمُ الله وَالْمُعَالِهُ وَالْمُعَلَّمُ الله وَالْمُعَلَّمُ الله وَالْمُعَلَّمُ الله وَالْمُعَالِمُ الله وَالْمُعَلَّمُ الله وَالْمَالِمُ الله وَالْمُعَالِمُ الله وَالْمُعَالِمُ الله وَالْمُعَلَّمِ الله وَالْمُعَلِيمُ الله وَالْمُعَلَّمُ الله وَالْمُعَلَّمُ الله وَالْمُعَلَيْمِ وَالْمُعُمَالِهُ وَالْمُعُلِيمُ الله وَالْمُعَلِيمُ اللهُ وَالْمُعُلِيمِ اللهُ وَالْمُعُلِيمُ اللهُ وَالْمُعُلِيمُ اللهُ وَالْمُعُلِيمُ اللهُ وَالْمُعُلِيمُ اللهُ وَالْمُعُلِيمُ اللهُ وَالْمُعُلِيمُ اللهُ وَالْمُعِلْمُ اللهُ وَالْمُعُلِيمِ اللهُ وَالْمُعُلِيمُ اللهُ اللهُ وَالْمُعِلَى اللهُ وَالْمُعِلَّمُ اللهُ الله

حَلَّ ثَنَا عَبُلُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةً بُنِ قَعْنَبٍ، حَلَّ ثَنَا دَاوُدُ يَعْنِى ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَ، فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَا تَهُمْ

#### وَاسْتَحَلُّوا مَحَادِمَهُمْ.

(صحيح مسلم, كتاب البرو الصلة, رقم الحديث: ٢٥٧٨)

# ظلم قیامت کے دن تاریکی کا سبب ہوگا

حضرت جابر ظافئ فرماتے ہیں کہ رسول الله ملی الله علی ارشاد فرمایا: ظلم سے بچو، اس لئے کہ ظلم قیامت کے دن ظلمتوں کا ذریعہ ہوگا۔ ظلمتیں اور اندھیریاں ہوگی۔ یعنی ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوگی۔ یعنی ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوگی۔ یعنی ظلم قیامت کے دن خود اندھیرے کی شکل میں متشکل ہوکر آئے گا۔ اس سے بچو۔

# پچچلی امتوں کی ہلاکت کا سبب

دوسراجمله ارشاد فرمایا کہ: بخل سے بچو۔ مال کی محبت، کنجوی، اور بخل سے بچواس لئے کہ بخل نے تم سے پہلی امتوں کو بھی تباہ و برباد کیا۔ کس طرح تباہ کیا؟ آگے فرمایا کہ اس بخل نے ان کو اس بات پر برا چیختہ کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون بہا کیں۔ اور اس کے نتیج میں انہوں نے حرام چیز وں کو حلال کیا۔ اور حرام کا موں کا ارتکاب شروع کر دیا ۔ اس کے نتیج میں وہ سب ہلاک اور تباہ ہو گئے۔ بہر حال! اس حدیث میں رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں چیز وں سے بچنے کا حکم دیا۔ ایک ظلم اور دوسرے بخل نے دو چیز وں سے بچنے کا حکم دیا۔ ایک ظلم اور دوسرے بخل نے طلم کے بارے میں تفصیل گزشتہ جمعہ میں عرض کر دی تھی۔ اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ۔ آمین۔

### مال کی محبت کی علامات

دوسری چیزجس سے اس حدیث میں بیخے کا تھم دیا۔ وہ ہے ''شخ 'کا تر جمہ ہم اردوزبان میں ''بخل'' ہی سے کر سکتے ہیں۔ اگراس کی شیخے حقیقت بیان کی جائے تو وہ ہے۔ '' مال کی محبت' سے مال کی اتن محبت کہ آ دمی اس کو حاصل کرنے کی خاطر حلال وحرام ایک کر دے۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں اللہ تعالی کاحق پیامال ہوتو اس کی پرواہ نہ کرے۔ اگر بندے کاحق پیامال ہوتو اس کی ہرواہ نہ کرے۔ اگر بندے کاحق پیامال ہوتو اس کی ہمی پرواہ نہ کرے۔ اگر بندے کاحق پیامال ہوتو اس کی ہمی پرواہ نہ کرے۔ اور اگر کسی وجہ سے بیسہ ہمی پرواہ نہ کرے۔ بس کسی طرح بھی بیسہ آنا چاہئے۔ اور اگر کسی وجہ سے بیسہ ہاتھ سے نکل گیاتو بس کو یا کہ جان نکل گئی۔ اور بیسہ کا دوسرے کے پاس چلا جانا آدمی کو گراں محبوں ہو۔ اور آ دمی پرشاق گزرے۔ بس اس کا نام'' حب مال'' ،

## ''مال'' بذات خود مذموم چیزنہیں

یہ مال بذات خودکوئی مذموم چیز نہیں۔اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے،
دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ اس کی نعمت ہے۔ اور قرآن کریم میں ''فضل اللہ''
فرمایا۔اوراس کو'' خیر' کے الفاظ سے تعبیر کیا۔اور خیر کے معنی ہیں '' اچھائی'' اگر
یہ مال جائز اور حلال طریقے سے مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔اس پر اللہ
تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔اوراس کا حق بجالاؤ۔اوراس مال کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے
مطابق استعال کرو\_ نیکن مال کی ایسی محبت جو ول کے اندر پیوست ہوجائے
اور ضبح سے لے کرشام تک مال کو حاصل کرنے کی دھن کے علاوہ کوئی اور خیال

ہی دل میں نہیں آتا۔ بیہ ہے شج سیہ بخل۔ بیہ بن حب مال' جس منع کیا گیا ہے۔اور جوانسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔

## مال کی تھوڑی محبت ہونی چاہئے

للذا مال تو انسان کے پاس ہو،لیکن مال کی محبت نہ ہو۔ مال کی تھوڑی بہت محبت تو انسان کی فطرت میں داخل ہے کیوں کہ انسان کو مال کی ضرورت ہے۔اس کے بغیراس کا گزارہ نہیں ہوسکتا۔للبذاتھوڑی سی محبت تو انسان کے دل میں ہونی چاہئے۔ تھوڑی می محبت کی حدید ہے کہ انسان اس محبت کے متیجے میں اینے خلاف ہونے والے ظلم سے دفاع کر سکے۔اگر اتنی محبت مال کی ہوتو وہ مذموم نہیں۔مثلاً کوئی ڈاکو چور آپ کا مال چھیننے کے لئے آجائے۔اگر اپنے مال کی محبت نہ ہو گی تو اس چور اور ڈاکو کے لوٹ کے لے جانے کی صورت میں انسان کوئی پرواہ نہ کرے گا اور مدافعت بھی نہ کرے گا تو ایسا کرنا تو ٹھیک نہیں۔ لہذا اتنی محبت ہونی چاہئے جس کے نتیج میں انسان اپنے مال کے خلاف ہونے والے ظلم کا دفاع کر سکے۔ بیمحبت مذموم نہیں ۔اگر جیا یسے بھی اللہ والے گزرے ہیں کہ ان کے دل میں اتن محبت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس لئے کہ انہوں نے اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا مٹالیا کہ اب دل میں دوسری محبت داخل ہی نہیں ہوسکتی۔

#### حضرت میاں جی نورمحمراور چور

حضرت میاں جی نورمجمہ میلیے، جوحضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی میلید کے شیخ تھے۔ ہروقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں متغرق رہتے تھے۔ کوئی شخص ان کواشر فیوں کی تھیلی دے گیا۔ان کو بازار سے کوئی ضرورت کا سامان خریدنے کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے سوچا کہ کہاں میں ان اشرفیوں کو نکال کر گنتی کروں۔اوران میں سے ضرورت کے مطابق لے جاؤ<u>ں یو</u>ری تھیلی اٹھا کر بازار چلے گئے۔ بازار میں جا کرایک دکان سے سامان خریدا۔ اور وہ تھیلی ان کو پکڑا دی کہانے بیے اس تھلی میں سے لے لو۔ اس دکاندارنے اپنے لیے لئے اور تھیلی واپس کر دی۔ ایک چور نے دیکھ لیا کہ بیمولانا صاحب اشرفیوں کی تھیلی لے کر جارہے ہیں۔ چنانچہوہ چورآپ کے پیچھے لگ گیا۔اورایک جگہموقع دیکھ كروه تقيلي بيجيے سے چين لي اور لے كر بھاك كيا مياں جي مينيانے چيمے مر کر بھی نہیں دیکھا کہ کون تھیلی چھین کر لے گیا اور سوچا کہ کون اس کو دیکھے اور اس کا پیچھا کرے۔اللہ کی یا دمیں جوونت گزرر ہاہے وہ غنیمت ہے۔

جیما کہ بہادرشاہ ظفر مرحوم نے کہاہے کہ:

یہ کہاں کا فسانۂ سود و زیاں جو گیا ہو گیا جو ملا سو ملا کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم جو دلا خدا ہی کی یاد دلا

### وہ بیسے اس کے لئے حلال کرتا ہوں

جب وہ چورتھیلی لے کر چلا گیاتو حضرت نے ای وقت دعا فرمائی کہ یا اللہ! یہ بندہ میری تھیلی لے گیا اس بچارے کو ضرورت ہوگی۔ جب یہ اس رقم کو اپنی ضرورت میں استعال کرے اور چوری کا گناہ بھی اس کو ملے تو مجھے کیا فائدہ؟ پیسے تو میرے چلے ہی گئے اس لئے یا اللہ میں یہ تھیلی اس کے لئے حلال کرتا ہوں۔ اور میں نے وہ پیسے اس کوصدقہ کردیئے۔ تاکہ وہ پیسے اس کے لئے حلال ملال ہو جا نیں۔ تاکہ جب وہ کھائے تو حرام نہ کھائے۔ یہاں تو میاں جی صاحب نے یہ کام کیا۔

### چورکو واپسی کا راسته نہیں ملتا

دوسری طرف جب وہ چورتھیلی لے کر بھاگا ۔۔۔ تو چونکہ میاں جی صاحب اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ اور ان کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا تو اس چور پر بیہ عذاب آیا کہ وہ اس علاقے ہے، مجلے ہے اپنے گھر جانے کے لئے نکلنا چاہتا ہے لیکن اس کوراستہ نہیں ملتا۔ گلیوں کے اندر گھوم رہا ہے بھی اس گلی میں بھی دوسری گلی میں۔ باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ آخر اس کے دل میں خیال آیا کہ پیشخص اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی تھیلی میں نے چھینی ہے اور جب تک میں ان کی تھیلی واپس نہیں کروں گا اور ان سے معافی نہیں مانگوں گا اس وقت تک میں ان کی تھیلی واپس نہیں کروں گا اور ان سے معافی نہیں مانگوں گا اس وقت تک بین ان کی تھیلی واپس نہیں ملے گا۔ چنا نچہ وہ مڑا اور میاں جی صاحب کے مکان پر بہنچا۔ اور جا کر دستک دی۔ میاں جی نے اندر سے بو چھا کہ کون ہے؟ چور نے کہا

کہ حضرت میں نے آپ کی تھیلی چھین لی تھی وہ تھیلی آپ کو واپس دینے آیا موں۔آپ واپس لے لیں۔حضرت نے فر مایا کہ وہ تھیلی اب میری نہیں رہی۔ جس وقت تم نے مجھ سے وہ تھیلی چھینی تھی میں نے ای وقت تہہیں صدقہ کر دی تھی۔لہذا اب وہ میری رہی نہیں۔اس چور نے کہا کہ حضرت میں تو عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں۔اس لئے کہ میں گھر جانا جا ہتا ہوں مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے خدا کے لئے آپ یہ تھلی واپس لے لیں\_\_اب آپس میں تکرار شروع ہوگئی۔ چور کہتا کہ تھلی لے لیں۔حفرت کہتے کہ یہ تھلی میری نہیں ، میں نہیں لیتا۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ یو چھا کہ کیا قصہ ہے؟ چور نے پورا قصد سنایا اور کہا کہ اب تھیلی وینا جاہتا ہول سنہیں لیتے۔لوگول نے حفرت سے کہا کہ حفرت جب سیحف معافی مانگ رہا ہے تو اس کومعاف کر دیں اور تھیلی لے لیں حضرت نے کہا کہ یہ تھیلی میری ملکیت نہیں رہی میں اس کو کیسے واپس لے لوں؟ میں یہ تھیلی اس کو ہبہ کر چکا ہوں۔اس چور نے کہا کہ خدا کے لئے آپ دعا فرمادیں کہ مجھے راستہ مل جائے۔ تا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں ۔حضرت نے دعا فرما دی۔ اور اس کے بعداس کوراسة مل گیااوراس چور کی جان چھوٹی۔

# تم اپنے مال کی طرف سے دفاع کرو

بہرحال! دنیا میں ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ ایک چوران کے ہاتھ سے پیسے چھین کر جا رہا ہے وہ اس سے پوچھ لیس کہ تو کہاں لے جا رہا ہے؟ لیکن ہمیں آپ کو میے تم نہیں دیا گیا کہتم بھی ویسا ہی کروجیسے حضرت میاں جی نے کیا تھا۔ ہمیں آپ کو بیچم ویا گیا کہتم پرتمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ لہذا اس مال کی طرف سے دفاع کرنا بھی تمہارا کام ہے اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ:

### لاَ يَغْدَعُ وَلاَ يُغْدَعُ

یہ نہ کی کو دھوکہ دیتے تھے اور نہ کی سے دھوکہ کھاتے تھے۔ بہر حال ہمارے اور
آپ کے لئے تھم یہ ہے کہ مال کی طرف سے دفاع کرو۔ لہٰذا اس دفاع کے لئے
جینے تعلق کی ضرورت ہے وہ معاف ہے۔ لیکن اس سے آگے مال کی محبت کا دل
میں اس طرح سرایت کر جانا کہ وہ مال جس طریقے سے آگیا بس اس کور کھ لیا۔
چاہے وہ حلال طریقے سے آیا۔ یا حرام طریقے سے آیا، چاہے ظلم کرکے اور
دوسرے کا حق مار کر ملا ہو۔ بس مال آنا چاہئے۔ مال کی ایسی محبت بالکل حرام ہے
اور آنحضرت من فالے لیے نے اس حدیث میں ایسی محبت سے بچنے کا حکم و یا ہے۔

## مال کی محبت کو اعتدال میں لائے

قرآن كريم مين الله تعالى في فرمايا:

وَٱحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَ ﴿ (سورة النساء: ١٢٨)

کہ انسان کے نفس میں شح یعنی حُب مال بسا ہوا ہے۔ مال کی محبت سرایت کئے ہوئے ہے لیکن انسان کا کام میہ ہوئے ہے کہ وہ مال کی اس محبت کو جو اس کے دل میں بسی ہوئی ہے ، اعتدال پر لائے۔ اللہ کے حکم کے تابع بنائے ، اور جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نصیب نہ ہویہ چیز حاصل نہیں ہوتی لے لہٰذا ایسے اللہ والوں

کی صحبت اختیار کرے جن کے دل مال کی محبت سے پاک ہو، اور جن کے دلوں کمیں اللہ تعالیٰ نے اعتدال پیدا فرما دیا ہو، ان کی صحبت اختیار کرے \_\_ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ'' مال'' بذات خود برانہیں لیکن اس کی محبت بری ہے۔ مال اور انسان کی بہتر مین مثال مال اور انسان کی بہتر مین مثال

حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمة الله علیه کا ارشاد یا در کھنے کے قابل ہے۔وہ فرماتے ہیں:

> آب اندر زیر کشی پشی است آب در کشی بلاک کشی است

فرمایا کہ مال انسان کی زندگی کے لئے ایسا ہے جیسے شق کے لئے پانی ، انسان کشی اور مال پانی \_ جس طرح کشی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی اس طرح انسان بغیر مال کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر انسان کو کھانے کو نہ طے تو وہ کیے زندہ رہے گا۔ لیکن سے پانی کشتی کے لئے اس وقت رحمت ہے جب وہ پانی کشتی کے چاروں طرف ہو، اردگر د ہولیکن وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہوجائے تو وہ پانی کشتی کو ڈبو دے گا وہی اس کی ہلاکت کا سبب بن دے گا وہی اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ ای طرح سے مال جب تک تمہارے چاروں طرف ہے تو سے مال اللہ جائے گا۔ ای طرح سے مال جب تک تمہارے چاروں طرف ہے تو سے مال اللہ کا فضل ہے ، خیر ہے ، تمہاری زندگی کو چلانے والا ہے۔ لیکن جس دن اس مال کی محبت تمہارے دل میں گھس گئ تو پانی اس کشتی میں گھس آیا۔ اب وہ پانی اس کشتی میں گھس آیا۔ اب وہ پانی اس کشتی کو تاہ کردے گا۔ ای کومولا نا رومی پھیلی فرماتے ہیں:

آب اندر زیر کشتی پشتی است آب در کشتی الماک کشتی است دنيا كاطلب گارنېيس مول

ای لئے اس حدیث میں نی کریم مان الی فرمارے ہیں کہ' إِنَّقُو اللَّے'' خردارید محبت تمہارے دل کے اندرداخل نہ ہوجائے۔ بقول شخصے: دنیا میں ہوں دنیا کا طلب گار نہیں ہوں

بازار سے گزرا ہول خریدار نہیں ہول

ونیا میں ہوں۔لیکن دنیا کی طلب اور اس کی محبت ول کے اندر نہیں۔اگر جائز طریقے سے دولت آگئ تو بیہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔اس کا شکر ادا کرو۔اس کو استعال کرو۔لیکن اگر دولت جائز طریقے سے نہیں آرہی ہے تو اس کو نا جائز اور حرام طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا اوراگر دولت نہ ملے تو مملک ہوکر بیٹھ جانا کہ فلاں کو اتنی دولت مل گئی مجھے نہیں ملی۔ بیٹم اور صدمہ مہلک ہے، بیہ بیٹھ جانا کہ فلاں کو اتنی دولت مل گئی مجھے نہیں ملی۔ بیٹم اور صدمہ مہلک ہے، بیہ بیٹاری ہے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اینی رحمت بیاری ہے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اینی رحمت

بیاری ہے اس سے نجات حاسل کرنے کی تو سم سے اس سے نجات عطا فرمائے \_\_\_ آمین-

مال کے بارے میں ہماراطرزعمل کیا ہے

آج ہم اگرچہ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں مال سے محبت نہیں ہے۔لیکن ہم اپنے طرزعمل کو دیکھیں کہ آیا مال حاصل کرنے کے لئے ناجائز طریقوں کو اختیار کر رہے ہو یانہیں؟ اگرتم ناجائز طریقوں کو اختیار نہیں کر رہے ہواور تمہارے سامنے ناجائز طریقے سے بڑے مال کی پیشکش کی جاتی ہے اور جواب میں کہتے ہو کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مجھے یہ مال نہیں چاہئے۔
اس لئے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اس کے حکم کے خلاف
ہے۔ اگرتم ایسا کررہے ہوتو تہہیں تمہارا طرز عمل مبارک ہو۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی
رحمت سے حُب مال سے محفوظ ہو \_\_\_ لیکن اگر دل میں بیز خیال ہے کہ بیا تنا بڑا
مال ہے کی طرح مجھے مل ہی جائے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ دل میں مال کی محبت
گھی ہوئی ہے۔

## وہ بزرگ صبح وشام تجارت میں مشغول تھے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے ایک بزرگ کی بہت شہرت کی کہ وہ بزرگ بہت اللہ والے ہیں اور ان کی صحبت میں لوگوں کی اصلاح ہوجاتی ہے۔ وہ صاحب سفر کر کے ان کی خدمت میں پنچے نہ بن میں ان کے بیتھا کہ ان بزرگ کی کوئی خانقاہ ہوگ۔ مریدین کا حلقہ ہوگا، پیرصاحب بیٹے ہوئے ہر وقت وعظ وقصیحت کی با تیں کرتے ہوں گے لیکن جب وہاں جا کر دیکھا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہاں تو وہ بزرگ صح سے شام تجارت میں مشغول ہیں، مال آرہا ہے، مال جا رہا ہے۔ اس کی خرید وفر وخت میں مشغول ہیں۔ صح سے شام تک دکان پر بیٹے ہوئے ہیں اور تجارت چل رہی ہوئے کہ میں تو بیسوچ کرآیا کا کہ یہ بڑے اللہ والے آدمی ہیں۔ یہ تو دنیا دارآ دمی ہیں۔ اور صح سے شام تک دکان تیں اور صح سے شام تک دکان تیں اور صح سے شام تک دیا دارآ دمی ہیں۔ اور صح سے لیک شام تک دیا دارآ دمی ہیں۔ اور صح سے سل کر کے آیا شام تک سے برے اللہ والے آدمی ہیں۔ یہ تو دنیا دارآ دمی ہیں۔ اور صح سے سل کر کے آئے شام تک سے بارے سے میں گے ہوئے ہیں۔ مگر چونکہ دور سے سفر کر کے آئے

تھے۔اس لئے سوچا کہ دوچار دن یہاں قیام کرکے دیکھوں۔

ذرامين وه جادرا مخالاؤل

ایک عصر کے بعد شیخ صاحب چہل قدمی کے لئے نکلے۔ انہوں نے بھی اجازت لے لی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چہل قدی کے لئے چلوں۔انہوں نے اجازت دیدی \_ چلتے چلتے مرید نے کہا کہ حضرت: میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگراللہ تعالیٰ توفیق دیدے تو میں آپ کے ساتھ حج پر جاؤں۔ تا کہ زیادہ سے وقت آپ کے ساتھ گزرے۔ اور فج کی عبادت بھی آپ کے ساتھ انجام دول \_\_ ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا: تمہارا بدول جاہتا ہے؟ اس نے کہ ہاں: میرا بڑا ول چاہتا ہے۔فرما یا کہ چلو۔ ان صاحب نے فرما یا کہ ابھی؟ ان بزرگ نے فرمایا کداہمی چلو۔ اور میسٹوک جس پرہم چل رہے ہیں میاسی طرف جارہی ہے۔چلو\_\_ان صاحب نے کہا کہ خانقاہ کے کمرے میں میری جا دررہ تی ہے۔ میں ذرا وہ جا در اٹھا لاؤں۔ پھر چلتے ہیں \_ ان بزرگ نے فر مایا کہ مہیں اپنی چادر کی تو اتنی فکر ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اورتم نے بیر نہ دیکھا کہ ہماری تجارت پھیلی ہوئی ہے۔ مال آرہا ہے مال جارہا ہے۔ دکان تھلی ہوئی ہے۔اورآ دمی کام کررہے ہیں۔اس کے باوجود ہم ابھی چلنے کے لئے تیار ہیں ۔اور تنہیں ایک جا در کی فکر پڑگئی کہوہ جا در کسی طرح اٹھالا ؤں۔

اس کے بعد فرمایا کہ اس چا در کی محبت تمہارے دل میں سائی ہوئی ہے۔

وہ چادرتمہارے لئے دنیا ہے

اس کے اس چادر کو چھوڑ کر جانا تہہیں گوارا نہیں۔ وہ چادر تمہارے لئے دنیا ہے۔ وہ چادر تمہارے لئے دنیا ہے۔ وہ چادر تمہارے لئے حب مال کا سب ہے ۔ اور میری یہ جو تجارت پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ پھیلی ہوئی ضرور ہے۔ لیکن الحمد للداس کی محبت ایک حبہ کے برابر بھی دل میں نہیں ہے۔ اور جس وقت چاہوں ان کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں ۔ الہذا یہ تجارت میرے لئے دنیا نہیں۔ اور تمہارے لئے یہ چادر دنیا ہے لہذا تھوڑ ہے اور زیادہ کا سوال نہیں۔ بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دل میں ہے ہائیس ہے لئے دوہ دل میں ہے ہیں ہے۔ اور اگر دل میں نہیں ۔ تو چاہے جتی بھی ہو۔ وہ دنیا نہیں۔

## وہ باغ اور گھرمیرے دل سے نکل گیا

میرے والد ما جد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ الله علیہ کا عجیب واقعہ ہے ۔۔۔ جب پاکتان بنا اور دیو بند ہے رخصتہ ہونے کا وقت آیا۔ حضرت والدصاحب رحمۃ الله علیہ کو بچین ہے باغ لگانے کا بہت شوق تھا اور باغ بھی آم کا ،اس لئے کہ بچلوں میں آم آپ کو بہت پند تھا۔ ابتداء میں مالی تگی کی وجہ ہاغ نہیں لگا سکے متھے۔ آخر میں جب الله تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی تو اس وقت آم کا باغ لگایا اور اپنا گھر بنانے کا شوق تھا۔ اس وقت اپنا گھر بھی بنایا۔ اور ہر روز عصر سے مغرب تک کا وقت ای باغ میں اس کی دیکھ بھال کے لئے اور ہر روز عصر سے مغرب تک کا وقت ای باغ میں اس کی دیکھ بھال کے لئے وہیں گزارتے تھے۔ اس وقت پاکتان بنے کا اعلان ہو گیا اور آپ کا پاکتان مجرت کا ارادہ فرمایا۔ ای سال آم کے اس مجرت کرنے کا ارادہ ہو گیا۔ اس مال آم کے اس میں سال آم کے سال آم کی دیکھ کی سال آم کے سال آم کے سال آم کی دیکھ کی سال آم کے سال آم کے سال آم کی دیکھ کی دیکھ کی سال آم کی دیکھ کی سال آم کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی سال آم کی دیکھ کی د

درختوں پر پہلی مرتبہ پھول آ رہا تھا۔ چنانچہ وہ باغ اور وہ گھر چھوڑ کر پاکتان تشریف لےآئے \_\_ جب میہ جمرت کا واقعہ والدصاحب سنایا کرتے تھے اس وقت ایک جملہ ضرور فرمایا کرتے تھے کہ:

"الحمدالله ميں بارہا اپنے دل كوشول چكا ہوں كہ جس دن ميں في اس باغ اور گھر ميرے دل في اس باغ اور گھر ميرے دل سے فكل گيا۔ اس كے بعد بھى بھى ياد ميں نہيں آيا كه كيا چيز چيوڑ كر آيا ہوں۔"

# وہ ٹھیکرے کیا نکل گئے کہ دنیالٹ گئی

سی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حقیقت کا اوراک ہمیں عطافر ما و ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مال ، یہ دولت ، یہ کوٹھیاں ۔ یہ بنگلے یہ کاریں وغیرہ جو پچھ بھی دولت کے اسباب ہیں یہ سب اسنے بے حقیقت ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا \_\_\_ آپ نے چھوٹے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ہم میں ہے کون ہے جو اس دور ہے نہیں گزرا۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے چھوٹے مسیکروں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اب بچے نے وہ مشیکرے جیت لئے۔ اور دوسرا ہارگیا۔ اب وہ ہار جانے والا بچہاتنا روتا کہ یہ شمیکرے ہاتھ سے کیا نکل گئے گویا کہ اس کی دنیا ہی دنیا ہی

# آج اس واقعے کوسوچ کرہنسی آتی ہے

خود میرے والد ماجد کھٹا اپنے بچپن کا واقعہ سنایا کرتے تھے۔کہ

میں بچین میں اپنے تا یا زاد بھائی کے ساتھ کھیلتا تھا۔ وہ مجھ سے بڑے تھے۔اور دیو بند میں سرکنڈوں کے بوروں سے کھیلا کرتے تھے وہ پورے اوپرے نیجے کی طرف لڑھکا یا کرتے تھے جس کا پورا آ گے نکل گیا وہ جیت جاتا تھا اور دوسرے بچے کا پورا اپنے قبضہ میں کر لیتا تھا۔ ان پوروں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی \_\_\_ ایک مرتبہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے میرے سارے پورے جیت لئے۔ اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ مجھے آج بھی وہ کیفیت یا د ہے کہ اس دن مجھے ایسامحسوں ہوا کہ میری ساری دنیالٹ گئی۔ اتنا غم، اتنا صدمه، اتني تكليف محسوس ہوئي گويا كه ميرا تو سارا مال جاتا رہا۔ آج جب میں اس وا قعہ کو یا د کرتا ہوں تو پیسو چتا ہوں کہ کتنی حماقت کی بات تھی۔ اور میں کس بات برغم اورافسوں کر رہا تھا۔ کتنی بے حقیقت چیز بھی جس پر میں رور ہا تھا۔ آج کسی کے سامنے بیان کروں تو بیان کرتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے اور ہنی بھی آتی ہے۔

# د نیا کی ہر چیز ٹھیکروں کی مانند

حقیقت سے کہ جس زمین اور جائیدا ، ہم جھگڑا کررہے ہیں، جس مال و دولت کے پیچھے آج ہم دوڑ رہے ہیں۔ جس کو ہم نے ساری کا نئات سمجھا ہوا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے، جب تم وہاں پہنچ کر اس مال و جائیداد پر اتنا ہی افسوس کرو گے جیسا کہ بچپن میں ان شمیکروں کے ضائع ہونے پر افسوس کیا کرتے تھے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ کروگے اس لئے کہ بچپن میں جس سے کھیلتے تھے اس کی تو پھر بھی کوئی حقیقت تھی۔ کوئی قدرو قیمت تھی \_ اور آج تمہیں جو دولت میسر ہے۔ بیز مین ، بیجائیداد ، بیا بنگے ، بیکاریں وغیرہ ، ان کوآخرت میں جو جونعتیں ملنے والی ہیں ، ان سے کوئی نسبت نہیں۔

# جہنم کے باہر کونے پر پہنچادیں

چنانچہ ایک حدیث میں نی کریم ماہنا پہلے نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب جنت والے سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔تو ایک آ دمی جوجہم میں جل رہا ہوگا وہ جلتے جلتے اللہ تعالیٰ سے کیے گا کہ یا اللہ میں يبال جہنم ميں ايك عرصہ سے جل رہا ہوں اور مجھے بہت تكليف ہور ہى ہے۔ اپنی رحت سے مجھے تھوڑی دیر کے لئے باہر جہنم کے کونے پر پہنیا دیں۔ تا کہ تھوڑی ویر کیلئے میری تکلیف کم ہو جائے۔ اللہ تعالی اس سے فرمائیں گے کہ جب تو وہاں پہنچے گا تو کیے گا کہ مجھے اور آ کے پہنچا دو۔ ال نے کہا کہ نہیں۔ میں آئندہ کچھنہیں مانگوں گا۔بس مجھے وہاں تک پہنچا دیں\_ \_اللہ تعالیٰ اس کو وہاں تک پہنچا دیں گے۔ جب وہ پہنچے گا تو تھوڑی دیر تو وہ خاموش رہے گا اور پھر کیے گا کہ یا الله آب نے مجھے یہاں تک پہنیا دیالیکن یہاں بھی جہنم کی آگ کی لیٹ آرہی ہے، گرمی آرہی ہے اس لئے مجھے تھوڑی ویر کے لئے الیمی جبکہ پہنچا دے کہ جہاں آگ کی لیٹ اور گرمی نہ آئے ۔ اور پھر مجھے واپس بھیج دینا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرما نیں کے کہ تو نے پہلے بھی وعدہ خلافی کی ، پہلے تو یہ کہدرہا تھا کہ میں آگے

جانے کے لئے نہیں کہوں گا اور اب تو کہدر ہا ہے کہ مجھے آگے پہنچا دو۔ اور جب وہاں پہنچا دوں گا تو تو کہے گا کہ اور آگے لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں آگ کے لئے نہیں کہوں گا۔

### مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دیں

چٹانچہ اللہ تعالی اس کواس جگہ پہنچا دیں گے جہاں جہنم کی لیٹ نہیں آرہی ہوگی۔ وہاں سے آگے اس کوایک درخت نظر آئے گا چنانچہ وہ کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے جہنم کی آگ سے نکال کر یہاں تک تو پہنچا دیا۔ یا اللہ۔ یہ سامنے جو درخت نظر آرہا ہے اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے بس تھوڑی دیر کے لئے مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دیں اللہ تعالی اس سے فرما کیں گے کہ تونے پھر وعدہ خلافی کی اور اگر وہاں تک پہنچا دیا تو پھر آگے جانے کے لئے کہے گا۔ وہ کہ گا کہ نہیں۔ اب آگے نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالی اس کو درخت کے نیچ کہے گا۔ وہ کہنچا دیں گا۔ چنانچہ اللہ تعالی اس کو درخت کے نیچ کہے گا۔ وہ کہنچا دیں گا۔ چنانچہ اللہ تعالی اس کو درخت کے نیچ

# ادنیٰ جنتی کو پورے کرہ ارض ہے دس گنازیا وہ بڑی جنت

جب درخت کے پاس پنچے گاتو وہاں سے اس کو جنت نظرآئے گا۔ چنانچہ پھروہ کہے گا کہ یا اللہ۔آپ اتنے رحیم وکریم ہیں کہآپ نے مجھے جہنم سے نکال کر یہاں تک پہنچادیا ۔ اور جب یہاں تک پہنچادیا تواب جنت کتنی دوررہ گئی ہے۔ اس لئے یا اللہ: مجھے اس جنت کی سیر کراد یجئے۔ اللہ تعالی فرمائیں گے تو نے اتنی وعدہ خلافیاں کی ہیں۔ اس کا تقاضہ تو کچھاور تھا۔ لیکن

جب تو میری رحمت پر بھروسہ کرکے مانگ رہا ہے تو پھر جا۔ تجھ کو میں نے جنت دیدی۔ اور اتنی بڑی جنت دیدی کہ جتنا پورا کرہ ارض ہے۔ اس سے سر گنا زیادہ جنت دے دی \_ اس بندہ کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا کہ پوری زمین سے متر گناہ زیادہ بڑی جنت ؟ چنانچہ وہ بندہ کہے گا کہ آپ مالک الملک اور قادر المطلق ہیں اور آپ میرے ساتھ مذاق کررہے ہیں؟ ؟ اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ مذاق نہیں کر رہا۔ واقعتا تجھے میں نے جنت میں اتنی بڑی زمین دے دی جو پورے کرہ ارض سے سر گنا زیادہ ہے سے وہ بندہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ یعنی وہ شخص جو پوری کا نئات میں سب سے برعمل شخص میں جنت میں جائے گا۔ یعنی وہ شخص جو پوری کا نئات میں سب سے برعمل شخص مولائی اس کے دل میں ایمان کا ذرہ ہوگا۔ اس کو جنت میں جو جگہ ملے گی وہ بورے کرہ ارض سے سر گنا زیادہ بڑی جگہ ہوگی۔

(صحیح بخاری کتاب الاذان باب فضل السجود حدیث نمبر ۲ • ۸)

اب اندازہ کرلیں کہ تمہاری بیا یک ایکڑ زمین اور دوا یکڑ زمین ، تین ایکڑ زمین جنت کی وسعت کے آگے کیا حقیقت رکھتی ہے؟ اس ایک ایکڑ زمین پر دن رات جھڑ ہے ہیں۔لڑائیاں ہیں۔مقدمہ بازیاں ہیں کہ فلاں نے میرا مال لوٹ لیا۔ فلاں نے میرا مال کھالیا، وہ جنت تولا متنا ہی ہے۔اس کے آگے اس پوری دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔

ايك جيحوثا بجيراور دنيا

مولانا روی مینید فرماتے ہیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ انسان ماں کے اس پیٹ کو پوری کا مُنات سمجھتا ہے۔ای کواپنی پوری دنیا سمجھتا

ہے \_ کوئی اس بچے سے کہے کہ یہ مال کا پیٹ تو ایک تنگ اور تاریک جگہہ ہے۔ اور اس جگہ کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں گنا بڑی جگہ باہر ہے۔توبیہ بات اس بچے کی عقل میں نہیں آئے گی۔ اس لئے کہ اس نے ایسی وسعت مجھی دیکھی ہی نہیں۔ وہ تو اپنی ماں کے پیٹے ہی کو پوری کا ئنات سمجھتا ہے۔اس سے بڑی جگہ اور کہاں ہو سکتی ہے۔ یہی میری دنیا ہے اور یہی میری کا نات ہے جب وہ مال کے پیٹ سے باہر نکلے گا تو کیے گا کہ واقعتا میں تو بہت تنگ اور تاریک جگه میں تھا۔ اوراب وہ کمرہ جس میں وہ لیٹا ہوگا اس کمرہ کو ہی ا پن كائنات سمجھے گا\_\_ اس ہے كوئى كہے كدارے بھائى اب بھى تو دھوكے ميں ہے۔ارے اس گھر کے اندراتنے بڑے بڑے سات کمرے ہیں۔اورجیتے ہیہ ایک گھر ہے اس جیسے لاکھوں گھراس دنیا کے اندرموجود ہیں۔ وہ بچیان باتوں يريقين كرنے پرآماده نہيں ہوگا۔اس لئے كداس يجے نے باہر كى دنيا ديكھى نہيں اس کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہوا۔ اور گھر سے باہر نکلا تو اور زیادہ وسعت نظر آئی اور گاؤں سے شہر میں آیا تو اور زیادہ وسعت نظر آئی پھرشہر سے جب یورے ملک میں پھراتو اور زیادہ وسعت نظر آئی اور جب ملک سے باہر نکلاتو دنیا کی وسعت نظر آئی۔

## جنت کی وسعت برحق ہے

لیکن نامعقول انسان کی حالت سہ ہے کہ ہر ہر مرحلے پر وسعت دیجھا آ رہاہے کہ میں کتنی تنگ تنگ جگہوں کو پوری کا ئنات سجھتا آ رہا ہوں \_\_\_ اور جب آخر میں اس دنیا کی وسعت کو دیکھا تو اب میں سجھنے لگا کہ اس سے آگے اور پچھ نہیں \_\_\_ اس لئے آج ہمیں میہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اس پوری دینا سے ستر گنا بڑی جگہ اس جنتی کو ملے گی جوسب سے آخر میں جنت کا حق دار ہوگا\_\_\_ وہ اس پر حیران ہور ہا ہے لیکن حقیقت میہ ہے کہ وہ بالکل برحق ہے۔

# دنیاسائے کے مثل ہے

بهرحال! پیدد نیا اور پیر مال و اسباب اور پیددولت وغیره جنت کی نعمتو ل کے آگے اور آخرت کی نعتوں کے آگے بالکل بے حقیقت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہ حقیقت سمجھنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین۔ یاد رکھو، اس دنیا کی مثال سائے جیسی ہے۔انسان کا سامیانسان کے پیچھے آتا ہے۔اگرانسان اس سائے کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے بھا گے گا تو سامیہ بمیشہ اس سے آ گے آ گے رہے گا۔ وہ مجھی اس کو پکڑنہیں سکے گا۔ اور اگر انسان اس سابیہ سے منہ موڑ کر دوسری طرف جل دے گا تو وہ سابیاں کے پیچھے تیجھے آئے گا\_\_ای طرح اگرتم دنیا کو پکڑنا چاہو گے اس کے تعاقب میں رہو گے تو وہ دنیاتم سے آگے آگے بھاگے گی۔ اور جس دن تم نے سیح ول ہے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا تو پھریہ دنیا تر بارے قدموں میں آکر گرے گی۔ تمہارے یاس ذلیل ہو کر آئے گی، " تَأْتِينِهِ اللَّانْيَا وَهِي رَاغِمَةٌ " ليكن عيد ول ساس دنيا كو مُعكرانا ضروري ہے کہ مجھے اس دنیا کی محبت نہیں۔ ہاں پھر جو دنیا مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔اس کا کرم ہے۔اس کو استعال کرو۔اوراس پرشکر

## بخل چپوژ دو، دنیا کی محبت نکال دو

بہر حال! اس حدیث میں حضور اقد س سالتھ ایکی فرمارہ ہیں کہ'' شح'' کو چھوڑ دو اور بیسو چوکہ چند دنوں چھوڑ دو اور بیسو چوکہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ اس چند دنوں کی زندگی میں جو پھھٹل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور جونہیں مل رہا ہے اس کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا جائز ہے۔ اس سے آگے زیادہ اس کے بچ کاؤ میں پڑنا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں۔ کسی نے خوب کہا کہ:

یہ کہاں کا فسانۂ سود و زیاں جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا

پوری دنیاایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں

ایک اور حدیث میں جناب رسول الله سائن الله عنی الحجی بات بیان فرمائی که:

> لَوْكَانَتِ النُّنْيَاتَعِيلُ عِنْدَاللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَاسَقٰي كَافِرًا مِنْهَاشَرُ بَةَ مَاءٍ

(ترمذي, كتاب الزهد، باب ماجاء في هَوَ انِ الدنيا، حديث نمبر • ٢٣٢)

فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی کافر کواس دنیا کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا لیکن چونکہ یہ دنیا بے حقیقت ہے اس لئے کافروں کو بھی دے رہے ہیں کہ جو چاہو کرو۔ لہذا اس دنیا کی بے حقیقت ہونے کا تھوڑ اسام اقبہ کیا کرو۔ کہ یہ دنیا جس کے لئے میں دن رات صرف کر رہا ہوں جس کے لئے میری ساری دوڑ دھوپ دقف ہے۔ اور جس کے ساتھ میر نے کم اور خوشی وابستہ ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے اس کا تھوڑ اسام اقبہ کرلیا کرو۔ اس کے نتیج میں دنیا کی محبت کم ہوتی جائے گی۔ اور جب اس کی محبت کم ہوجاتی ہے تو اس کے بنتیج میں دنیا کی محبت کم ہوجاتی ہے تو اس کے بنتیج میں دنیا کی محبت کم ہوجاتی ہے تو اس کے بنتیج سے بحد جو دنیا ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فکر اور رہے بچھ عطافر ما دے \_\_ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فکر اور رہے بچھ عطافر ما دے \_\_ اللہ تعالیٰ کا میں۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَبِيْنَ



### بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# وساوس اور خيالات كى حقيقت





ضبط وترتیب مولا نا محمد عبدالله میمن صاحب استاذ جامعه دارالعلوم کراچی





خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محم عبدالله ميمن صاحب

تاريخ : اا/اكتوبراوواء

يروز : بروز جمعه

وقت : بعدنمازعفر

مقام : مسجد بیت المکرم گلشن ا قبال کراچی

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# وساوس اور خيالات كى حقيقت

ٱلْحَهُدُولِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئْتِ آعُمَالِنَا، مَنْ يَّهُ بِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاشُهَدُانَ لَّا اللهَ اللهَ اللهُ وَحَدَهُ
لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشُهَدُانَ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا
وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالى
عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْها لَهُ اللهُ تَعَالى كَثِيْراً . آمَّا بَعُدُهُ .

فَأَعُونُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ بِلْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَثْنِ ثَوَانُ ثُبُلُوْ ا مَا فِيَ انْفُسِلُمْ اَوْ تُخْفُونُهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ \* فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَنِّرُ مَنْ يَّشَاءُ\* وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ (سورة البقرة المتعمر ٢٨٠) امْنُتُ بِاللهِ صَدَق اللهُ مَوْلَا نَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَق امْنُتُ بِاللهِ صَدَق اللهُ مَوْلَا نَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِينُنَ وَالشَّكِرِيْنَ وَالْحَهْ لُلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. بزرگانِ محرّم اور برادرانِ عزيز: يه كتاب "رياض الصالحين" ، جوحديث

کی کتاب ہے۔ اور امام نووی میلئے نے اس میں مختلف شعبہ زندگی سے متعلق احادیث جمع فرمادی ہیں۔اس کتاب میں آ گے ایک نیا باب قائم فرمایا ہے جس کا عنوان ٢٠ ' بَابُ الْإِنْقِيّادِ لِحُكْمِهِ اللهِ تَعَالَى ' العنى الله جل شانه كَ حَكم کے آ گے سر جھکا دینے کے واجب ہونے کا بیان، لینی اس بات کا بیان کہ جب کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کے آگے سر جھکا دے۔ اور اس حکم میں کوئی چوں و چرا نہ کرے۔ اور اس حکم، حکمت اورمصلحت کے دریے نہ ہو۔ بلکہ جو حکم دیا گیا ہے پہلا کام بیہ ہے کہ اس تھم کو مان لے۔ چاہے وہ تھم سمجھ میں آئے یا نہ آئے \_\_اگر اس تھم میں کوئی اشکال یا اعتراض ہو، یا شبہ ہو۔ اس شبہ اور اشکال کو کسی جاننے والے کے سامنے رکھ کر یوچھ لینے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔لیکن پہلا کام یہ ہے کہ اس کے آگے س جھکا لے۔اس کوتسلیم کر لے۔

صرف ایک طویل حدیث

اس باب میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک حدیث نقل ہے۔ اس لئے کہ پورا قرآن کریم وحدیث اس حکم کی تائید میں بھرے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد بندنے کا کام اس حکم کوتسلیم کرنا ہے۔ مان لینا ہے اور اس پرعمل کرنا ہے۔ اس لئے بہت زیادہ احادیث نہیں لائے۔ صرف ایک عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بِنهِ مَا فِي السَّلْوَتِ وَمَا فِي الْاَثُهُ فِ" وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِيَّ اَنْفُسِكُمُ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ الآية البقرة: ٢٨٣) اشْتَكَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ كُلِّفْنَا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيْقُ: الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ، وَقَدُ أُنْزِلَتُ عَلَيْكَ هَذِيهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؛ بَلْ قُولُوا: (سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَاكُ غُفُرَانُكَ مَابَّنَا وَالِيُكَ الْمَصِيْرُ)، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ، وَذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي إِثْرِهَا: (امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ مَّتِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلْبِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۗ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۗ وَقَالُواْ سَبِعْنَا وَ ٱطَعْنَانُ غُفْرَانَكَ مَابَّنَا وَالَيْكَ

الْمَصِيُّرُ) فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا ﴿ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى فَأَنُولَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ: (لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ: (لَا يُكلِّفُ الله نَفُسًا إِلَّا وَسُعَهَا لَهُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ اللهُ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ لَمَ بَبَنَا لَا تُتَسَبَتُ لَمَ بَبَنَا لَا تُسَبَّتُ لَمُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ الْخَلَانَا فَالَ: نَعَمُ (مَبَنَا وَلَا تَحْبُلُ عَلَيْنَا إِلَى اللهُ عَلَيْنَا إِلَى اللهُ عَلَيْنَا إِلَى اللهُ عَلَيْنَا وَلَا تُحَمِّلُ عَلَيْنَا إِلَى اللهُ عَلَيْنَا وَلَا تَحْبُلُكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا وَلَا تَحْبُلُكُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

(ریاض الصالحین باب الانقیاد لحکم الله تعالی حدیث نمبر (مسلم شریف کتاب الایمان باب بیان اند سبحاند و تعالی بم یکلف الا ، حدیث نمبر ۱۲۵) میطویل حدیث ہے ۔ اس کا متن اور اس کے الفاظ میں نے اس لئے پڑھے کہ حدیث کے الفاظ میں بھی برکت ہے ۔ اس لئے اس کا پڑھنا باعث اجرو اواب محدیث کے الفاظ میں بھی برکت ہے ۔ اس لئے اس کا پڑھنا باعث اجرو اواب بھی ہے ۔ اور باعث خیرو برکت بھی ہے۔

بيتوبرا سخت حكم آياب

یہ سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی آیت ہے۔ ای آیت میں فرمایا کہتم جو پچھ اپنے دلوں کی باتوں کو زبان سے ظاہر کرتے ہو یا کوئی بات تم دلوں میں چھپالیتے ہو، دونوں پر اللہ تعالیٰ تم سے حماب لیں گے ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام وہ ہی جن کو ہر وقت اور ہر آن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مسامنے جواب دہی کی فکر لگی ہوئی تھی۔ ان کو بڑی تشویش اور فکر دامن گیر ہوئی کہ اس آیت کا مطلب سے ہے کہ دل میں جتنے خیالات آرہے ہیں، چاہے وہ زبان پر آئی یا نہ آئیں۔ مثلاً اگر دل میں کوئی برا وسوسہ اور خیال آگیا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہوگی۔ اس پر بھی جزا اور سزا مرتب ہوگی۔ لہذا سے معاملہ تو بڑا سین اور بڑاسخت ہے۔

## خيالات پر كنٹرول اختيار ميں نہيں

نازل ہوگئ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو پوشیدہ باتیں اور جو خیالات آتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالی گرفت فرما کیں گے۔ اور ان کا حساب مجسی ہوگا۔ یہ تھم ہمارے بس سے باہر ہے۔ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ کوئکہ خیالات پر کشرول اور اختیار نہیں۔ کس وقت کوئی خیال آجا تا ہے ، کسی وقت کوئی خیال آجا تا ہے ۔ اس لئے اس آیت پر عمل کرنا بظاہر طاقت سے باہر معلوم ہوتا

# پہلے مرتسلیم خم کرو

ال کے جواب میں بی کریم سائٹائی نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ بتاؤ

کہ کیاتم اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے مقابلے میں وہ بات کہنا چاہتے ہو جو پچپلی امتوں کے یہود و نصاریٰ نے کہی تھی کہ 'نسبہ فخنا و عَصَیْنَا'' یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ: ہم نے آپ کا حکم من لیالیکن ہم اس کی بافرمانی کریں گہا تھا کہ اے اللہ: سماد اللہ صحابہ کرام اولائٹ نے جواب میں فورا فرمایا: یا رسول اللہ، ممارایہ مقصد نہیں کہ 'نسبہ فخنا و عَصَیْنَا'' آپ نے فرمایا کہ پھرتم پہلے یہ کہو کہ ہمارایہ مقصد نہیں کہ 'نسبہ فخنا و عَصَیْنَا'' آپ نے فرمایا کہ پھرتم پہلے یہ کہو کہ مسلم فا اطلاعت اس کا ذکر بعد میں کرو لیکن پہلے سراسی خم کرو ۔ اور پہلے اس کا مراجہ و شبہ اور اشکال ہو مراجہ کا اور کہ جو کم دیا گیا ہے ہم نے اس کو مان لیا ۔ ہو شبہ اور اشکال ہو سرجھکا او کہ جو کم دیا گیا ہے ہم نے اس کو مان لیا ۔ ہماری بچھ میں آ رہا ہوتو بھی مان لیا ۔ ہیکم ہمیں ابنی طاقت کے مطابق معلوم ہوتا ہوتو بھی مان لیا ۔ پہلے یہ کہو۔ ہوتا ہوتو بھی مان لیا ۔ پہلے یہ کہو۔

## ہم نے مان لیا اور اطاعت کر لی

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب تنہیں یہ جوشبہ ہورہا ہے کہ یہ جوغیر اختیاری خیالات اور وسوسے ہمارے دلوں میں آرہے ہیں ان کا کیا ہے گا؟ لہذا دوسر نے نمبریریہ کام کرو کہ ہے کہو:

سَبِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ مَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

اے اللہ: اے ہمارے پروردگار: ہم آپ کی مغفرت چاہتے ہیں۔ہم نے مان لیا اور اطاعت کرلی اور آپ نے جو تھم دیا وہ برحق ہے لیکن ہمیں اپنفس سے خطرہ ہے کہ کہیں یہ ہمیں غلط کام پر نہ ڈال دے۔ ہم سے غلطیاں اور کوتا ہمیاں ہونگی، اے پروردگار؛ ہماری مغفرت فرمائے اور آپ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کرجانا ہے اور جب حضورا قدس میں اوٹ کر جانا ہے ۔۔۔ اور جب حضورا قدس میں اوٹ کے خاب کر ام اس وقت آپ کی مجلس میں حاضر تھے سب نے اس وقت، ایک مجلس میں حاضر تھے سب نے اس وقت، ایک مجلس میں حاضر تھے سب نے اس وقت، ایک مجلس میں سے الفاظ بار بار دہرائے کہ:

سَبِعْنَا وَ أَطَعْنَا أَنْ غُفْرَانَكَ مَا بُّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيْرُ

سب نے مل کریہ الفاظ وہرائے۔حضرت ابو ہریرہ "فرماتے ہیں کہ اتنی مرتبہ وہرائے کہ ان کی زبان پریہ الفاظ چڑھ گئے۔

الله تعالیٰ وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے

جب صحابہ کرام مخلق بارباریہ کلمات پڑھتے رہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری آیت نازل ہوئی۔ اور بیروہ آیت ہے جو ان آیات کے بعد ہے اور میسورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔فرمایا:

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الْسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الْتَسَبَتُ مَرَبَنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا الْوَ الْمَا الْمُسَيّنَا اللهُ اللهُو

یعنی جب ہم نے تھم مان لیا اور سرتسلیم خم کر دیا اور اطاعت کا مظاہر کر دیا تو اب خوشخری سنو کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کسی بات کا مکلف نہیں فرماتے جبتی اس کے اندر وسعت ہے ، اس کے مطابق اس کو مکلف کیا جائے گا۔ اس سے زیادہ نہیں ہے جو پچھ اپنے اختیار سے انسان عمل کرے تو اس پر اس کو نفع بھی ملے گا اور نقصان بھی ہوگا۔ یعنی اگر نیک عمل کرے گا تو نفع ملے گا اور اگر براعمل کرے گا تو نقصان ہوگا۔ یعنی اگر نیک عمل کرے گا تو نفع کہ یہ جو ہم نے تمہیں تھم دیا ہے کہ تمہاری پوشیدہ باتوں پر بھی مؤاخذہ ہوگا۔ اس کے مرادوہ پوشیدہ باتیں ہیں جو تم اپنے اختیار سے کر رہے ہو۔ ان پر مؤاخذہ ہوگا۔ اس گا۔ اور غیر اختیار کی طور پر جو وسوسے اور خیالات آرہے ہیں ان پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ کونکہ وہ تعیر اختیاری طور پر جو وسوسے اور خیالات آرہے ہیں ان پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ کونکہ وہ تمہاری وسعت سے باہر ہیں تم اس کے مکلف نہیں ہو۔

بھول چوک پرمؤاخذہ نہیں ہوگا

آگے فرمایا کہ جواختیاری کام ہیں۔ان پر آخرت میں مؤاخذہ ہوگالیکن بہت سے اختیاری کام بھی انسان سے بتقاضہ بشریت اور بھول چوک میں غلطی سے سرز د ہو جاتے ہیں اور انجام پرنظر نہیں جاتی ان کاموں کی طرف سے بھی ما يوس ہونے كى ضرورت نہيں \_ بلكه يوس كهو:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ

اے اللہ: اگر ہم سے بھول ہوگئ ہو، خطا ہوگئ ہو، غلطی ہوگئ ہوتو آپ ہم سے
اس پرمؤاخذہ نہ فرما ہے گا\_ جب بہ آیت نازل ہورہی تھی اس وقت حضور
اقدس ما تھا اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ '' کہ بنا کہ تُو اُخِدُنَا اِنْ
ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ '' کہ بنا کہ تُو اُخِدُنَا اِنْ
نیسیٹنا اُو اُخُطَانا '' تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ''نغم'' ہاں،
ہم نے تمہاری یہ بات مان کی اور ہم تمہاری بھول چوک پرمؤاخذہ نہیں کریں
گے۔

حضرت موسیٰ ملیلا کی امت پر سخت احکام پھرآ گے فرمایا:

رَبَّنَا وَلَا تَحْسِلُ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِنَا ۚ

اے اللہ: ہمارے او پر ایب ابو جھ نازل نہ فر مائے گا جیسا کہ ہم سے پہلی امتوں پر ڈالے گئے تھے۔ مثلاً حضرت موئی علیہ السلام کی امت پر جواحکام نازل ہوئے تھے وہ اتنے سخت اور اتنے گراں بارتھے کہ آج ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں اگر کپڑانا پاک ہو جاتا تو جب تک اس کپڑے کو کاٹ کر نہ چھینک دیں، اس کے پاک ہونے کا جاتا تو جب تک اس کپڑے کو کاٹ کر نہ چھینک دیں، اس کے پاک ہونے کا

### کوئی راستہبیں تھا۔

(صحیح بہخاری کتاب الوضوء بہاب البول عند سباطة قوم، حدیث نمبر ۲۲۲)
آج ہمارے گئے ہے تھم ہے کہ اگر کپڑا نا پاک ہو جائے تو اس کو تین مرتبہ دھولیں۔ کیسی ہی نجاست لگی ہولیکن تھم ہیہ ہے کہ وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج اللہ تعالی نے ہمارے لئے اتنا آسان کر دیا ہے کہ کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو۔ کیسے ہی فسق و فجور میں زندگی گزاری ہو۔ اور اب وہ تا ئب ہونا چاہتا ہے تو اس کا آسان راستہ ہیہ ہے کہ ایک مرتبہ صدق دل سے یہ کہہ دے۔

### ٱسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّٱتُّوبُ إِلَيْهِ

ای وقت اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کی تو بہ قبول فرما لیس گے ۔۔۔ لیکن حضرت موکیٰ علیہ السلام کی امت نے جب گوسالہ پرسی کی تو ان کو بہتم دیا گیا کہ تمہاری تو بہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہتم ایک دوسرے کو قبل نہ کرو ۔ سینکڑوں افراد کے وسرے کو قبل نہ کرو ۔ سینکڑوں افراد کے قبل ہونے بعدان کی تو بہ قبول ہوئی ۔

(مجمع الزوائد, كتاب التفسير, باب سورة طُهْ حديث نمبر ٢١١١)

ایے ایے سخت احکام پچھلی امتوں پر آئے۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے امت محمد یہ کو سے دعا تلقین فرمائی کہ تم یہ دعا کرو۔'' مَ بَیْنَا وَ لَا تَحْمِ لُ عَلَیْنَاۤ إِصْرًا گَمَا حَمَلُتُهُ عَلَیْ الَّیٰ بِیْنَ مِنْ قَبُلِنَا \*'' اے اللہ: ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیئے گا جیسا بوجھ پہلے لوگوں پر ڈالاگیا تھا۔اس دعا کے بعد بھی حضور اقدس مان فی آیا ہے نے

خوشخری سنائی کہ اللہ جل شائۂ نے جواب میں''نعھ'' فرمایا ہے اور تمہاری دعا قبول فرمالی ہے۔

> اے اللہ: ہم پرایسا بوجھ نہ ڈالئے گا اس کے بعد بید عاکرو:

مَبَّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَا مَا لَا ظَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ

اے پروردگار: ہم پر ایبا بوجھ نہ ڈالئے گا جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ اس کے بعد بھی حضور اقدس سائٹ کیلئے نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کئے جواب میں''نعمہ'' فرمایا ہے۔ اور تمہاری سے دعا قبول فرمالی ہے۔اور پھر آخر میں فرمایا:

وَاعْفُ عَنَّا ﴿ وَاغْفِرُ لَنَا ﴿ وَالْهُ حَنْنَا ﴿ آنْتَ الْفُورِينَ ﴿ مَوْلِنَا اللَّهُ الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴿

اے اللہ ،ہم سے درگز رفر مائے اور ہماری مغفرت فر مائے۔ہم پررجم فر مائے۔
اے اللہ آپ ہی ہمارے والی اور ناصر ہیں۔ اے اللہ ، کافر قوم کے خلاف
ہماری مدد اور نفرت فر ما \_\_اس دعا کے بعد بھی حضور اقدس سان اللہ ہے ہے سحابہ
کرام کوخوشخبری سناتے ہوئے فر ما یا کہ اللہ جل شانہ نے اس دعا کے جواب میں
دونعی ' فر ما یا ہے اور تمہاری بید دعا قبول فر مالی ہے \_\_ بہر حال مندرجہ بالا پوری
آیات صحابہ کرام کے جواب میں نازل ہوئیں۔

## غيراختياري خيالات پرمؤاخذه نهيس

جب ان آیات کو ملا کرسب سے پہلے والی آیت ' وَیَانَ تُنْبُدُاوُا مَا فِیْ اَنْفُسِکُمْ اَوْ تُحْفُوْ اُو کُیْحَاسِبُکُمْ بِهِ اللّهُ ﴿ '' کو پڑھا جائے توصحابہ کرام کے سوال کا جواب اس آخری آیت میں آگیا۔ اس جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ تم بیہ جو سمجھ رہے ہو کہ جو وسوسے تمہارے ولوں میں غیر اختیاری طور پر آرہے ہیں ان پر بھی مؤاخذہ ہوگا۔ یہ بات درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے۔ لہذا مؤاخذہ صرف ان خیالات پر ہوگا جوآ دمی جان ہو جھ کر اختیار سے لے کر آئے۔ اور کسی گناہ کا پختہ ارادہ کر لے۔ جوآ دمی جان ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔

## غيراختياري وسوسول يرمؤاخذه نهيس

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور اقدس سَلَیْٹَوَیْکِیْ نے صراحتا تھی ارشاد فرما دیا کہ:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَز لِي عَن أُمَّتِي مَا وَسوَسَتْ بِهِ صُلُورُهَا (بخارى شريف, كتاب العتقباب الخطاو النسيان حديث نمبر ٢٥٢٨)

یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے۔کیسا ہی برے معاف کر دیا ہے۔کیسا ہی برے سے برا وسوسہ دل میں آجائے کیسا ہی برے سے برا خیال دل میں آجائے اگر وہ غیر اختیاری طور پر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے

یہاں اس پر مؤاخذہ نہیں ہے ہماں تک کہ کفر کا خیال آ جائے۔ معافہ اللہ۔ شرک کا خیال آئے معافہ اللہ اس پر بھی کوئی مؤاخذہ نہیں للہذا ان وسوسوں کی طرف دھیان ہی نہ دو۔

### وسوسے آنا ایمان کی علامت ہے

اس کے ذریعہ ہم لوگوں کو بہت بڑاسبق مل گیا جواکثر و بیشتر وساوس کا شکار ہے ہیں جن کو عجیب وغریب وسوسے آتے رہتے ہیں۔اس کے ذریعہ بتا دیا کہ ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔اگر بیخیال غیراختیاری طور پر آ رہ ہیں تو آنے دو\_ایک صحابی نے نبی کریم مان غیر اختیاری کے یا رسول اللہ:

بین تو آنے دو\_ایک صحابی نے نبی کریم مان غیر ہی ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ:

بعض اوقات میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ مجھے جل کر کو کلہ ہو جانا زیادہ پند ہے۔ بنسبت اس کے کہوہ با تیں زبان پر لاکوں۔وہ بڑے گھبرائے ہوئے سے کہ کہیں میں ان وسوسوں کی وجہ سے ایمان سے خارج نہ ہو جائل ہوئا۔

#### ذَاكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ

(مسلم شریف, کتاب الایمان, باب بیان الوسوسة فی الایمان, حدیث نمبر ۱۳۳) فرما یا بیروسوسے آتا ایمان کی تھلی علامت ہے۔ اس لئے کہ شیطان ای شخص کے پاس وسوسے ڈالنے کے لئے جاتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔

شیطان ایمان والے کے پاس آتا ہے

حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کلی رحمة الله علیه نے اس کی بری

ا جھی تشری فرمائی ۔ فرمایا کہ چوراس گھر میں جاتا ہے جہاں پچھ مال ہو۔ جہاں مال ہی نہ ہو وہاں جاکر کیا چوری کرے گا \_ شیطان بھی اسی کے پاس جاتا ہے جس کے بارے میں اس کو پیتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس پچھا کیمان ہے ۔ اس کے ایمان کو خراب کرنے کے لئے اس کے پاس جاتا ہے ۔ اور اس کے دل میں وسوے ڈالٹا ہے \_ خوب سجھ لیجئے کہ بیہ وسوے اور بیہ خیالات جو بکثرت ہمارے دلوں میں آتے رہتے ہیں ان سے گھرانے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ۔ اور بیتو ایمان کا لازمہ ہے اور ہرایک کے دل میں آتے ہیں۔

شیطان سر گوشی کرتا ہے

قرآن كريم مين ايك جگدارشا وفر مايا:

اِتَّمَا النَّجُوٰى مِنَ الشَّيْطُنِ لِيَحُرُّنَ الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا وَ لَيْسَ بِضَآتِهِمُ شَيْئًا اِلَّا بِاِذُنِ اللهِ (سورة الالمجادله، أيت لمبر ٠١)

فرما یا کہ بیہ جوخیالات تمہارے دلوں میں آ رہے ہیں۔ بیہ شیطان تمہارے دلوں میں سرگوشی کرتا ہے۔ تا کہ ایمان والوں کوغم میں مبتلا کرے۔لیکن بیہ شیطان ان کو ذرہ برابرنقصان نہیں پہنچا سکتا۔

گناه کاعزم کرنے پرمؤاخذہ ہوگا

ہاں: صرف ایک خیال ہے جس پر آخرت میں پکڑ ہوگی۔وہ یہ کہ کسی گناہ کا پختہ ارادہ کر لینا۔جس کو''عزم'' کہتے ہیں۔اییا پختہ ارادہ جس میں ذرا بھی تر دد نہ ہو۔ اس پر بکڑ ہوجائے گی۔ لیکن اس پختہ ارادہ سے پہلے جتنے کے خیالات آرہے ہیں۔ مثلاً میہ کہ کیا اچھا ہو کہ میں یوں کرلوں۔ کیا اچھا ہو کہ میں یوں کرلوں۔ کیا اچھا ہو کہ میں یوں کرلوں۔ اس پر بکڑ ہوگی۔ یوں کرلوں۔ اس پر بکڑ ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم سائٹ ایک خورمایا کہ اگر دومسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلوارا ٹھا کر مقابلے کے لئے آجا کیں۔ اور ہر مخص دوسرے کو مارنے کے دریے ہے۔ فرمایا:

### ٱلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ كِلاَهُمَا فِي النَّار

قاتل اورمقتول دونول جہنم میں جائیں گے۔صحابہ کرام نے سوال کیا کہ:

#### هذا القاتل، فما بال المقتول؟

یعنی قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آرہا ہے کہ اس نے بہت براعمل کیا۔لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا۔آپ نے فرمایا:

### إنَّهُ عَزَمَ عَلَىٰ قَتُل صَاحِبِهِ

کہ وہ بھی اپنے ساتھی کوتل کرنے کا پکا ارادہ کرلیا تھا اگر اس کا داؤ چل جاتا تو وہ مار دیتا۔ اتفاق سے دوسرے کا داؤ چل گیا اور وہ قاتل بن گیا۔ اور یہ مقول بن گیا۔ لیکن اس نے بھی دوسرے کو مارنے کا پختہ ارادہ کرلیا تھا۔ چونکہ اس نے بختہ ارادہ کرلیا تھا۔ چونکہ اس نے بختہ ارادہ کرلیا تھا سے بختہ ارادہ کرلیا تھا اس کے مقول سے بھی مؤاخذہ ہوگا۔ اس طرح جس گناہ کا پختہ ارادہ کرلیا جائے۔ جس میں ذرا بھی تر دد نہ ہو۔ کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ اس گناہ کو نہیں کریا یا۔ لیکن اس کا ارادہ پختہ تھا، اس کئے اس پرمؤاخذہ ہوگا۔

## گناہ کا خیال آنے پرمؤاخذہ نہیں

اوراگر پختہ ارادہ نہیں۔ صرف دل میں گناہ کرنے کا خیال آرہا ہے کہ یہ گناہ کر گزروں اور ساتھ میں یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ گناہ کر گزروں اور ساتھ میں یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ گناہ کرنا جائے۔ پھر خیال آیا کہ گناہ کرلوں۔ اس میں لذت اور مزہ آئے گا۔ اب بار باریہ خیالات آ رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مؤاخذہ نہیں لہٰذا گناہ کے پختہ ارادہ کرنے سے ہر حال میں پچنا چاہئے۔لیکن اس سے نیچ کے جو درجات ہیں خواہ نماز میں وہ خیالات آ رہے ہوں یا نماز سے باہر خیالات آ رہے ہوں یا نماز سے باہر خیالات آ رہے ہوں۔ کی حالت میں آ رہے ہوں، چونکہ وہ غیراختیاری طور پر آ رہے ہیں۔ اس لئے ان سے ذرہ برابرنقصان نہیں۔

### نماز میں آنے والے خیالات

نمازوں میں اکثر خیالات آتے رہتے ہیں۔ اور اکثر لوگ اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ صاحب: ہماری نماز کیا ہے؟ جب بھی نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں کہ صاحب: ہماری نماز کیا ہے؟ جب بھی نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو بھی کاروبار کا خیال، بھی بیوی بچوں کا خیال، بھی تفریحات کا خیال، بعض اوقات شہوانی اور نفسانی، فاسد قسم کے خیالات دل میں آتے رہتے ہیں۔ ایسے میں کیا ہماری نماز ہوگی۔ خوب مجھ لیجئے۔ کہ یہ خیالات جوغیر اختیاری طور پر آرہے ہیں ان پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مؤاخذہ نہیں۔ بس اپنی طرف سے کوئی مؤاخذہ نہیں۔ بس اپنی طرف سے آدمی نماز کے لئے اس بات کا اہتمام کرکے گھڑا ہوجائے کہ جو الفاظ میں زبان سے نکالوں گا وہ سوچ کر اور دھیان سے نکالوں گا۔ جب

زبان سے "الحمد الله دب العالمين" كوتو دل ميں اس طرف دھيان ہوكہ ميں يہ الفاظ نكال رہا ہوں۔ اپنی طرف سے اس كا اہتمام كرے۔ البتہ اگرخود سے غير اختيارى طور پر دھيان بھٹك گيا ہو، اس كی وجہ سے خشوع ميں كوئی فرق نہيں آتا۔ پھر جب خيال آجائے تو دوبارہ الفاظ كی طرف دھيان لے آئے۔ پھر دوبارہ بھٹك جائے تو پھر لوٹ آئے۔ بار بار ايسا كرے۔ اس كے نتيج ميں بھردوبارہ بھٹك جائے تو پھر لوٹ آئے۔ بار بار ايسا كرے۔ اس كے نتيج ميں بھی آپ كو كمل خشوع حاصل ہے۔ بال، اپنے اختيار سے دومرا خيال نہ لائے۔

## نماز میں عبادت کا خیال لا نا جائز ہے

اوراپ اختیار ہے وہ خیال لا نامنع ہے جوعبادت نہ ہو۔ البتہ جو خیال عبارت کا حصہ ہو۔ وہ ابنی طرف سے لا نامجی جائز ہے ۔۔۔ مثلاً ایک عالم نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر کی فقہی مسکے میں الجھا ہوا ہے اور اس کوحل کر رہا ہے اس عالم کے لئے ایسا کرنا جائز ہے ۔۔۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے اشکر کی صفیں نماز کے اندر تر تیب دیتا ہوں ۔ یعنی نماز میں کھڑا ہو کر بیر تیب دیتا رہتا ہوں کہ فلاں محاذ پر کس طرح صفیں بنانی چائیں۔ کس کو آگے کرنا چاہئے۔ وارکس کو چھے کرنا چاہئے۔ حالا نکہ وہ اپنے اختیار سے وہ خیال لا رہے ہیں وہ بھی عبارت ہے۔ وہ نماز کے منافی نہیں۔ اور اس کی وجہ سے خشوع میں کوئی فرق عبادت ہے۔ وہ نماز کے منافی نہیں۔ اور اس کی وجہ سے خشوع میں کوئی فرق خبیں آتا۔

امام غزالي رحمة الله عليه كاايك واقعه

حضرت امام غزالی رحمۃ الله علیہ جو بڑے درجے کے عالم او رصوفی سے ۔ الله تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطافر مایا تھا۔ ان کے ایک بھائی شے

جو بالكل خالص صوفی مزاج آدمی تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب امامت فرماتے اورنماز پڑھاتے تو یہ بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کسی نے

ان کی والدہ سے شکایت کر دی کہ بیان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ والدہ نے

ان کو بلا یا اور ان سے پوچھا کہتم ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کی نماز ہی کیا ہے۔ میں ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں۔ اس

لئے کہ جب بینماز پڑھاتے ہیں تو اس وقت ان کا دل اور د ماغ حیض اور نفاس

کے سائل میں الجھار ہتا ہے۔اس لئے بیدگندی نماز ہے۔ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ وہ والدہ بھی امام غزالیؓ کی والدہ تھیں۔ جواب میں فرمایا کہ تمہارا

بین پر صاحرہ و دورہ کہ ہم اس میں ہے۔ بھائی تو نماز کے اندرفقہی مسائل سوچتا ہے اور نماز کے اندرفقہی مسئلے سوچنا جائز

ہے اور تم نماز کے اندراپنے بھائی کی عیب جوئی میں گے رہتے ہواور یہ دیکھتے رہتے ہواور یہ دیکھتے رہتے ہواور پرحرام رہتے ہوکہ اس کی نماز سیح ہے یا غلط ہے؟ اور نماز کے اندر بیرکام یقینی طور پرحرام

ہے۔لہذا بتاؤ کہ وہ بہتر ہے یاتم بہتر ہو؟ بہرحال امام غزالیؒ کی والدہ نے بھی سے بات واضح فر ما دی کہ نماز میں فقہی مسائلے کوسوچنا کوئی گناہ کی بات نہیں۔لہذا

بات واضح فرما دی که نماز میں تقعبی مسائلے کوسوچنا کولی گناہ کی بات ہیں۔ لہذا اپنے اختیار سے ایسے خیالات لانا جوخود عبادت اور طاعت کا حصہ ہیں وہ بھی نماز بیرند میں میں نزد

کے خشوع کے منافی نہیں۔

## آيات قرآني ميں تدبر كاتھم

چنانچے ملم ہیہ کو آن کریم پڑھتے وقت قرآن کریم کی آیات میں تدبر
کرو، غور وفکر کرو۔ اب اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں تلاوت کے
وقت قرآن کریم کے اسراور وحکم کے اندر غلطاں و پیچاں ہے اور منہمک ہے، یہ
سب جائز ہے اور عبادت ہی کا ایک حصہ ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسا خیال جو طاعت
اور عبادت کا خیال ہو ان کو اپنے اختیار ہے بھی نماز میں لا سکتے ہیں۔ البتہ وہ
خیالات جو طاعت اور عبادت کا حصہ نہیں ہیں۔ مثلاً دنیا کے بارے میں خیالات
کہ کس طرح دنیا کماؤں، کس طرح خرچ کروں وغیرہ تو اس قتم کے خیالات
اپنے اختیار ہے تو نہ لا کیں، خود ہے آرہے ہیں تو آنے دو۔ اس سے نماز کے
خشوع میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں! جب دھیان اس طرف آجائے کہ یہ
خیالات آرہے ہیں پھر بھی ان خیالات کو باقی رکھا اور ان خیالات سے مزے لیتا

## یہ مجدہ صرف اللہ کے لئے ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں۔ اس لئے کہ میر کی نمازیں کئی کام کی نہیں۔ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اس وقت د ماغ میں ایسے شہوانی اور نفسانی خیالات کا جموم ہوتا ہے کہ الامان الحفظ، تو وہ میر اسجدہ کیا ہوا،

وہ تو ویسے ہی مکریں مارنا ہوا۔ میں تو بہت پریشان ہوں کہ کس طرح اس مصیبت سے نجات یاؤں۔ ہمارے حفرت میلی نے فرمایا کہتم ہے جو سجدہ کرتے ہو تمہارے خیال میں یہ کیسا سجدہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت! بڑا نا یاک اور بڑا گندہ سجدہ ہے اس لئے کہ اس میں نا یاک اور گندے شہوانی خیالات آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بینایاک اور گندہ سجدہ تو اللہ میاں کونہیں کرنا چاہئے اچھااییا کرو کہتم بینا یا ک سجدہ مجھے کرلواس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے تو بہت یا کیزہ اور اعلیٰ قشم کاسجدہ ہونا جاہئے اور بیانا یا ک سجدہ ہے۔ بیہ مجھ نا یاک کے سامنے کرلو۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ توبہ توبہ آپ کے سامنے کیے سجدہ کرلوں؟ حضرت نے فرمایا کہ بس اس سے پیتہ چلا کہ بیسجدہ ای ذات کے لئے ہے، یہ پیٹانی کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی جاہے اس سحدہ میں کیسے ہی گندے شہوانی اور نفسانی خیالات کیوں نہ آ رہے ہوں لیکن یہ پیشانی اگر جھکے گی تو اس کے در پر جھکے گی۔ لہذا یہ سجدہ ای اللہ کے لئے ہے۔ اور اگریہ فاسد خیالات غیر اختیاری طوریر آ رہے ہیں تو انشاء اللہ پیتمہارا کچھنہیں بگاڑیں گے۔ بیاللہ تعالیٰ کے یہاں معاف

## ایک ریٹائر ڈشخص کی نماز

میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ اللہ۔اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ، آمین۔ایک دن فرمانے کے کہ ایک شخص ریٹائرڈ زندگی گزاررہاہے۔کھانے پینے کوسب کچھ میسر ہے، بینک بیلنس موجود ہے، معاش کی

اور دنیا کمانے کی کوئی فکرنہیں ہے۔ نہ اس کو ملازمت پر جانا ہے نہ اس کو تجارت كرنى ہے نہ دكان كھولنى ہے۔اس كامعمول يہ ہے كہ جيسے ہى كى تمازكى اذان ہوئی تو اذان ہوتے ہی وہ گھر سے نکل گیا، معجد میں پہنچ کر بہت اطمینان سے ا چھے طریقے سے وضو کیا اور پھر تحیۃ المسجد کی دو رکعت ادا کیں اور پھر سنتیں ادا کیں اور پھر جماعت کے انتظار میں بیٹھا ذکر کرتا رہا۔ جب جماعت کھٹری ہوئی تواس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز اداکی۔اس کا دل اور د ماغ سب نماز کی طرف متوجہ ہیں۔ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس میں اس کولطف آتا ہے۔ جب ذکر کرتا ہے تو اس میں لطف آتا ہے۔ رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی لطف آرہا ہے۔اس طرح پوری نماز بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کی پھر بعد کی سنتیں ادا کیں اور پھر اطمینان سے دل لگا کر دعا کی، پھر واپس گھرآ گیا اور چر دوسری نماز کے انتظار میں ول لگا ہوا ہے کہ کب اذان ہو اور کب مجد جاؤں۔ایک آ دمی تو پہ ہے۔

#### تھیلہ لگانے والے کی نماز

دوسراشخص بیوی بچوں والا ہے۔اس کے اوپر ہزارطرح کی ذمہ داریاں اور حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی کے لئے اور اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا بیٹ پالنے کے لئے تفیلہ لگا تا ہے اور آ وازلگالگا کرسامان فروخت کرتا ہے۔اب لوگ اس کے شیلے کے اردگر دکھڑے ہوئے سامان خرید رہے ہیں۔ اتنے میں اذان ہوگئی اب وہ جلدی جلدی لوگوں کونمٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ جماعت کا ہوگئی اب وہ جلدی جلدی لوگوں کونمٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ جماعت کا

وقت آگیا۔ تو اس نے حلدی سے اپنا تھیا۔ ایک طرف کیا اور اس کے او پر کپڑا ا ڈالا اور بھا گتے ہوئے مسجد میں پہنچا۔ جلدی جلدی وضو کیا اور جا کراہام کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور جلدی سے نیت باندھ لی۔ اب اس کا دل کہیں دماغ کہیں۔ ٹھیلے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اور گا کہوں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور جماعت سے نماز ادا کی۔ پھر سنتیں ادا کیں اور جلدی سے جاکر دوبارہ ٹھیلا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ بیدوسرا آ دمی ہے۔

#### کس نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟

پھر فرما یا کہ بتاؤان دونوں میں ہے کس کی نماز روحانیت سے زیادہ قریب ہے؟ بظاہر بیمعلوم ہوتا کہ پہلے شخص کی نماز میں روحانیت زیادہ ہاں المح کہ وہ اذان کے وقت گھر ہے نکلامجد میں آگر اطمینان سے وضو کیا، تحیة المحبد پڑھی، سنیں پڑھیں اور اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دوسرے آ دمی کی نماز روحانیت کے زیادہ قریب ہے۔ اگر چہاس نے حواس باخنگی کی حالت میں نماز پڑھی۔ وجہاس کی بیہ ہے کہ پہلے شخص کے اوپرکوئی فرات نہیں تھے۔ اس نے اپنی وہر ذمہ داری نہیں تھی اور اس کے اوپرکوئی فرات نہیں سے۔ کو نماز میں بہت لذت بھی آ رہی تھی اور اس کے اوپرکوئی فرات نہیں سے۔ کو مناز میں بہت لذت بھی آ رہی تھی اور اس کے ایکن بید وسرا شخص اپنا وہ مطیلہ چھوڑ کر آ رہا ہے جس شیلہ پراس کی اپنی معیشت اور اس کے گھر والوں کی معیشت موقوف ہے ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا وقت آگیا تو

وہ تھیلہ اس کو اللہ تعالی کے دربار میں حاضر ہونے سے غافل نہیں کر سکا۔ اس تھیلے کو چھوڑ کر جماعت میں آ کر کھڑا ہو گیا اور نماز ادا کر لی۔ اس شخص کا عمل زیادہ مشقت والا اور زیادہ مقبول اور زیادہ موجب اجر ہے۔ اگر چہ اس کے او پر کیفیت طاری نہیں ہوئی اور نہ اس کو لذت آئی لیکن اس کے نتیج میں اللہ تعالی اس کے اجروثواب میں کی نہیں کریں گے۔ انشاء اللہ۔

#### خیالات اور وساوس میں جھی حکمت ہے

و کھتے! اگر ہم جیسے لوگوں کونماز کے اندریہ خیالات اور وساوس نہ آئیں بلکہ بڑے خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی اور کا خیال ہی نہ آئے اگر ہم جیے لوگوں کو یہ مقام حاصل ہوجائے تو خدا جانے ہمارا د ماغ تكبر، عجب اورخود يسندي مين كهال بنني جائے گا۔ اور يسمجھ بيٹين كے كه ہم تو بہت اعلیٰ مقام پر پہنے گئے۔ کی نے کہا ہے کہ 'صلی الحائك ركعتين وانتظر الوحی "ایک جولام نے ایک مرتبددورکعت نماز پڑھ لی تونماز کے بعداس انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر وحی آتی ہے۔اگر ہم میں ہے کسی کوخشوع وخضوع والی نماز حاصل ہوجائے تو خدانخواستہ وہ پیغیبری کا یا مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کردے۔ای لئے اللہ تعالیٰ ظرف دیکھ کر یہ مقام عطا فرماتے ہیں ۔ لہذا خیالات کے آنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اورمصلحت ہے۔

## نیکی اور گناہ کے ارادے پر اجروثواب

بہرحال! اس حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ول کے خیالات پرمؤاخذہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عجیب رحت ہے کہ گناہ کے بارے میں توبیاصول مقرر فرما دیا کہ اگر گناہ کرنے کے بارے میں خیال آیا اور شوق پیدا ہوا اور دل میں تھوڑا ساارادہ بھی کرلیا کہ بیہ گناہ کرلوں البتہ عزم اور پختہ ارادہ کی حد تک نہیں پہنچا تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی پکڑنہیں، بلکہ اگر بار بارگناه کا خیال آتار ہااورانسان اس خیال کو دفع کرتار ہااوراس پرعمل نہیں کیا توانثاءالله گناہ نہ کرنے پراجروثواب ملے گا کیونکہ گناہ کا خیال آنے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو گناہ ہے بحالیا۔اور نیکی کے بارے میں بیاصول مقرر فرمایا کہا گر کسی نیکی کے بارے میں خیال آیا اورارادہ کیا کہ فلاں نیکی کرلوں ، اگر جہ اس نیکی کا پختہ ارادہ نہیں کیا تب بھی صرف اراد ہے پر اللہ تعالیٰ اجروثواب عطا فرماتے ہیں،مثلاً بیدارادہ کیا کہ اگر مجھے مال مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا مال صدقه کروں گا تو اس پر بھی اس کوثواب ملے گا۔ یا مثلاً بیدارادہ کرلیا کہ جب جہاد فی سبیل الله کی نوبت آئے گی تو اللہ کے رائے میں جہاد کروں گا اور شہادت کا درجہ حاصل کروں گاتو اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوبھی شہداء میں شارفر ماتے ہیں چنانچے فر مایا:

> مَنْ سَئَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِلْتٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

(مسلم شريف كتاب الامارة باب استحباب طلب الشهادة حديث نمبر ١٩٠٩)

یعنی اگر کوئی شخص سے ول سے شہادت طلب کرے کہ اے اللہ: مجھے اپنے راتے میں شہادت کا مقام عطا فرما ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشہیدوں ہی میں شار فرما ئیس گے۔ چاہے بستر پر اس کوموت آئی ہو۔ بہر حال نیکی کے بارے میں قانون میہ ہے کہ پختہ ارادہ کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اجروثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور گناہ کے اندر قانون میہ ہے کہ جب تک پختہ ارادہ نہ کرے اس وقت تک مؤاخذہ نہیں فرماتے ، بیرحت کا معاملہ ہے۔

#### خيالات كى بہترين مثال

بہرحال! گناہوں کے پختہ ارادہ کرنے سے پچنا چاہئے کیاں گناہوں کے جو وساوس اور خیالات آرہے ہیں ان کی پرواہ نہ کرے بلکہ اپنے کام میں لگا رہے ۔ ان خیالات کی وجہ سے اپنے کام کو نہ چھوڑے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان خیالات کی مثال الی ہے کہ جیسے ایک شخص کوسر براہ وقت اور بادشاہ نے دعوت دی ہے اور بلایا ہے اب بیشخص جلدی ہیں بادشاہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے اب کوئی شخص اس کا دامن تھیٹنا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو باتھ کرنے جا دراس کوروک کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح لوگ اس کونٹگ کر رہے ہیں۔ اب بتائے کیا پیشخص ان راستہ روکنے والوں سے الجھنا شروع کر دے گایا اپنا سفر جاری رکھے گا؟ اگر پیشخص راستہ روکنے والوں کے ساتھ الجھ گیا تو پیشخص با وشاہ کے در بار میں بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن اگر اس نے بیسوچا کہ یہ تو پاگل اور بیوتو ف لوگ ہیں ، میرے راسے میں رکاوٹ بن رہے بیسوچا کہ یہ تو پاگل اور بیوتو ف لوگ ہیں ، میرے راسے میں رکاوٹ بن رہے بیسوچا کہ یہ تو پاگل اور بیوتو ف لوگ ہیں ، میرے راسے میں رکاوٹ بن رہے بیسوچا کہ یہ تو پاگل اور بیوتو ف لوگ ہیں ، میرے راسے میں رکاوٹ بن رہے

ہیں، مجھے تو اس وقت بادشاہ کے پاس جانا ہے اور اس سے ملاقات کا اعز از و شرف حاصل کرنا ہے تو وہ شخص ان کی طرف دھیان بھی نہیں دے گا۔ تو انشاء اللہ کسی نہ کسی دن منزل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ان با تو ں پرعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے \_\_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

## حضرت فاطمه والثنائا كي فضيلت

## من المنافع المنافق المنافع المنافعة الم



ضبط وترتیب مولا نا محمد عبدالله میمن صاحب استاذ جامعه دارالعلوم کراچی





خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمد تقى عثاني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محمر عبدالله ميمن صاحب

تاريخ : ٢٠١٧ يريل سنع

يروز : جمعه

وقت : بعدنمازعفر

مقام : جامع معجد بيت المكرم كلثن اقبال ، كرا چي

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

## حضرت فاطمه وللهاكل فضيلت

ٱلْحَهْدُ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ، وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَالْكَيْوُمِ اللَّهِ الْمَنْ المَّابَعُدُ!

#### حدیث اوراس کا ترجمه

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤمِنِيْنَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: مَارَأَيْتُ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ كَانَ اَشْبَة بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا وَلا حَدِيثًا وَلا جِلْسَةً مِّنْ فَاطِمَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا.

(السنن الكبزى للنسائى، باب مصافحة ذمى محرم، حديث نمبر ١٩١٩) ام المومنين حفرت عاكثه صديقه في في فرماتى بين كه مين نے كى بھى شخص كو رسول الله ملى في آي بي سے اتنامشا بهہ نہيں ديكھا باتوں ميں بھى، گفتگو كے انداز ميں بھى، اور بيٹھنے كے انداز ميں بھى، جتنا حضرت فاطمہ في خاصور اقدى سائن في آي بي سے مشابہت رکھتی تھیں ۔ حضرت فاطمہ پھاحضور اقدل سائٹھائیلی کی صاحبزادی تھیں،ان میں حضور اقدس سائٹھائیلی کی شاہت بہت زیادہ تھی، یہ شاہت نقوش میں ہوگی، کیکن حضرت عائشہ پھی فرماتی ہیں کہ بات چیت کے انداز میں بھی، گفتگو کے انداز میں بھی اتنی شاہت آتی تھی کہ کسی اور میں میں میں نے اتنی شاہت آتی تھی کہ کسی اور میں میں میں میں نے اتنی شاہت آتی تھی کہ کسی اور میں میں میں میں میں نے اتنی شاہت آتی تھی کہ کسی اور

#### حضور کاان کے استقبال کیلئے کھڑا ہونا

پھر فرماتی ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ ﷺ حضورا قدس سلی ایٹی کے پاس آئیں آتیں تو آپ ان کو' مرحبا'' کہتے ، یعنی ان کا خیر مقدم کرتے اور ان کے استقبال کے لئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوجاتے۔

(صحیح البخاری، کتاب المعناقب باب علاماة النبوة فی السلام، حدیث نمبر ۳۲۳)

یه حدیث امام بخاری بی این ای وجہ سے لائے ہیں کہ آپ کو یا دہوگا کہ
دو جمعہ پہلے یہ گفتگوآئی تھی کہ کی آنے والے گی تعظیم اور تکریم میں کھڑا ہونا جائز
ہے یانہیں؟ اس وقت میں نے خلاصة عرض کیا تھا کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ
خواہش ہوکہ لوگ میرے لئے کھڑے ہوا کریں، اس صورت میں تو اس کی تعظیم
کیلئے نہیں کھڑا ہونا چاہئے، لیکن اگر کسی کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے، اور آدمی
کسی کا اکرام کرنا چاہتا ہے، اور اس کے استقبال کیلئے اور تعظیم میں کھڑا ہونا چاہتا
ہے تو کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کھڑا ہونا جائز ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم
ہور ہی ہے کہ حفرت فاطمہ فاتی جب حضورا قدس سان ایس کے لئے

آتیں توحضورا قدس علیہ ان کے استقبال کیلئے کھڑے ہوجاتے،اور ان کو '' خوش آمدید'' کہتے،ان کو بوسہ دیتے ،اور پھر ان کا ہاتھ پکڑ کرلاتے ،اوران کو اپنی جگہ بٹھاتے۔

حضرت فاطمہ فاقا بھی حضور مل اللہ کے استقبال کیلئے کھڑی ہوجا تیں بعض اوقات حضورا قدس مل اللہ اللہ اللہ عالم اللہ اللہ اللہ کا ان کے گئے تشریف لیجائے ،تو حضرت فاطمہ فاقا حضورا قدس ساتھ اللہ کے استقبال کیلئے کھڑی ہوجا تیں ،اور آپ کو بوسہ دیتیں اور حضور اقدس ساتھ اللہ کو اکرام کے ساتھ بھا تیں ۔ یہان کا معمول تھا۔

#### حضرت فاطمه ذلثها كابنسنا اوررونا

لگیں۔

(صحيح البخاري كتاب المناقب باب علاماة النبوة في السلام حديث نمبر ٢٦٢٣)

### ان سے اس بات کی تو قع نہیں تھی

جب یہ بات میں نے دیکھی تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو یہ سمجھی تھی کہ حضرت فاطمہ فیٹ بڑی تقلمند خاتون ہیں ، اور بڑی صاحب فہم ودانش ہیں ، اور بڑی صاحب فہم ودانش ہیں ، اور بڑی صاحب فیٹ بڑی فضیلت بالکل واضح ہے کہ حضورا قدس سائٹ ایلی کی صاحبزادی ہیں ، لیکن آج میں نے ان کے اندر عجیب بات دیکھی کہ ابھی رور ہی تھیں اور ابھی ہنا شروع کردیا۔ عام طور پر جولوگ مقلمنداوردانش مند ہوتے ہیں ۔ ان سے ایسا محاملہ سرز ذہیں ہوتا کہ ابھی رور ہے ہیں اور ابھی ہنس رہ بیں ۔ بی جو آدی بہت ہی جذباتی ہویا جو بھی نہ رکھتا ہو، اس سے تو یہ بات سرز دہوسکتی ہیں ۔ جو آدی بہت ہی جذباتی ہویا خون سے بہتو قع نہیں ہوسکتی ۔ ہے لیکن حضرت فاطمہ فیٹ جیسی خاتون سے بہتو قع نہیں ہوسکتی ۔

#### حضور صالانتاليلم كارازا فشاء بهوجائيگا

چناچہ بعد میں، میں نے حضرت فاطمہ فیٹاسے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے کہ جب حضورا قدس سائٹھ الیا نے بہلی مرتبہ آپ کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ میں اور جب دوسری مرتبہ کوئی بات کہی تو آپ ہننے لگیں۔ آپ سے حضورا قدس سائٹھ الیا نے کیا فرمایا تھا؟ جواب میں حضرت فاطمہ فیٹانے فرمایا کہ اگر وہ بات میں آپ کو بتادوں توحضورا قدس سائٹھ الیا کم کا راز افشاء ہوجائے گا۔ اسلے کہ آپ نے مجھے قریب بلاکر چیکے سے میرے کان میں ایک بات کہی ہے۔ جس

کا مطلب یہی ہے کہ دوسروں کووہ بات بتلانانہیں چاہتے۔اگروہ بات میں آپ کو بتا دونگی توحضور سآبٹے آپینم کاراز افشاء ہوجائےگا۔

چیکے سے جو بات کہی جائے وہ راز ہوتی ہے

اب يہاں پر سجھنے کی بات يہ ہے کہ حضورا قدس من النظائیل نے جو کچھ بھی فرما يا تھا جيسا کہ عنقر يب انشاء اللہ آگ آ جا يگا اس وقت حضورا قدس من النظائیل نے حضرت فاطمہ فائل ہے يہ بہيں فرما يا تھا کہ يہ بات کی اور سے مت کہنا، زبان سے اس کی تاکيہ نہيں فرمائی تھی کہ کی اور کومت بتلانا، ليکن چونکہ حضورا قدس مائن الیکن خونکہ حضورا قدس مائن الیکن خونکہ حضورا قدس مائن الیکن فونکہ حضور قدس مائن تھی کہ کی اور دومروں کو وہ بات کہی تھی، اور دومروں کو وہ بات نہیں سائی تھی۔اسلئے حضرت فاطمہ فائل نے يہ محسوس کيا کہ اگر آپ کو دومروں پر ظاہر کرنا ہوتا توسب کے سامنے وہ بات کہہ دیتے لیکن آپ نے چونکہ مجھے اپنے قریب بلاکر چیکے سے وہ بات کہی تھی اسلئے اس کا مرالب سے تھا کہ چونکہ مجھے اپنے قریب بلاکر چیکے سے وہ بات کہی تھی اسلئے اس کا مرالب سے تھا کہ آپ اس بات کو دومروں سے راز میں رکھنا چا ہے تھے، اسلئے حضرت فاطمہ فائل کے نے فرما یا کہ میں نہیں بتاؤ تی ۔اسلئے کہ سے حضورا قدس من شائل کے اس بات کو دومروں سے راز میں رکھنا چا ہے تھے، اسلئے حضرت فاطمہ فائل

مجلس کی با تیں راز ہوتی ہیں

چناچہ حضور اقدس علی کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جب کسی نجی مجلس میں کوئی بات کہی جائے تووہ بات دوسروں تک پہنچا نااصحاب مجلس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں۔اسلئے کہ مجلس کی بات راز ہوتی ہے، یہ مسئلہ بہت کم لوگوں کومعلوم ہوتا ہے۔اس میں بڑی بے قاعدگی اور بے احتیاطی ہوتی ہے،ایک مجلس میں چند افراد بیٹے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پراعقا داور بھر وسہ ہے اور اس بھر وسے کی بنیاد پرمجلس میں کسی موضوع پر بات کی جارہی ہے۔ بیچ جلسیں امانت ہوتی ہیں لیعنی اس مجلس میں چندافر اوٹل کر باتیں کررہے ہیں تو اس بات کو اپنی حد تک محدود رکھنا چاہئے اور جب تک شرکاء مجلس اسکی اجازت نہ دیں وہ بات دوسروں تک نہ پہنچا کمیں۔ کیونکہ اسکے نتیجے میں فتنے شروع ہوجاتے ہیں، دل خراب ہوجاتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہوجاتے ہیں، دل خراب ہوجاتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہوجاتے ہیں۔

#### راز بتاناخیانت ہے

یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص تمہارے پاس امانت کے طور پر کچھ پیسے
رکھوائے اور تم اس کو کھا جاؤ، یا وہ پیسے تم کسی اور کو دیدو، یہ خیانت ہے۔ اسی طرح
اگر کسی نے تم سے کوئی راز کی بات کہی اور تم نے وہ بات دوسروں تک پہنچا دی، یہ
بھی خیانت کے انداد اخل ہے اور نا جائز اور حرام ہے۔ اسلئے حضرت فاطمہ فاتا کے وہ بات حضرت عاکشہ صدیقہ فاتا کونہیں بتائی ۔ حالانکہ حضور اقدس مانا فیلیلیم
نے وہ بات حضرت عاکشہ صدیقہ فاتا کہ دوسروں کو مت بتانا ہیکن آپ نے چونکہ
انداز ایسا ختیار فرما یا تھا جس سے یہ معلوم ہور ہاتھا کہ یہ راز کی بات ہے۔ اسلئے حضرت فاطمہ فاتا ہوں وہ بات دوسروں کونہیں بتائی۔

#### اب وه بات راز نہیں اب بتادیتی ہوں

جب حضورا قدس مل فلي التقال موكيا تواس وقت حضرت فاطمه فالله

نے حضرت عائشہ نا کا سے فرمایا کہ بیہ بات اُس وقت رازتھی جب تک حضور اقدس ما النواليلي اس دنيا مين تشريف فرما تصراب جبكه حضورا قدس ما النواليلي اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب وہ بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کیا بات تھی جس پر میں پہلے روئی تھی،اوربعد میں ہنی تھی۔فرمایا کہ جب پہلی مرتبه حضورا قدس سألف اليلم نے مجھے بلايا تواس وقت مجھ سے بد كہا تھا كہ اب ميں اس دنیاسے جانے والا ہوں اور میرے اس دنیا سے جانے کا وقت آگیا ہے۔ جب یہ بات میں نے تی تو مجھے اس پر بے اختیار رونا آ گیا اور میں رو پڑی، حبیبا کہ آپ نے مجھے دیکھا۔ جب حضورا قدس سانٹھ پیلم نے مجھے روتا ہوادیکھا تو پھر دوبارہ اپنے پاس بلاكرسر گوشى كے انداز ميس مجھ سے يہ كہاميس تودنيا سے جار ہا ہوں الیکن میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی تم ہوگ ۔ یعنی میرے بعد سب سے پہلے تمہاراا نقال ہوگا۔ تم آ کر مجھ سے ملوگ۔ جب حضورا قدس سالط الليلم نے بير بات ارشاد فر مائي تو مجھےاس پرخوشي ہوئي اوراس یر میں بنس پڑی، جیما کہ آپ نے مجھے ہنتا ہواد یکھا۔

حضور صلَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وليل

یہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ نظانے بیان فرمائی ہے،اس سے حضرت فاطمہ نظا کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضورا قدس سائٹ ایکی کوان سے کتنی محبت تھی، کتناتعلق تھا، اور ان کے آنے پران کا استقبال فرمانا،ان کا اکرام فرمانا، یہ سب حضورا قدس سائٹ ایکی ہی سنت ہے۔اور ساتھ ہی یہ فضیلت کہ اللہ

تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا کہ حضورا قدس مانٹیلیٹی کے خاندان میں سےان کو سب سے پہلے حضورا قدس مانٹیلیٹی سے ملایا۔

الله تعالى جمير بھي حضورا قدس سائتھا ہي اللہ علاقات نصيب فرمائے \_\_ آمين -

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# انسان بننے کی فکر کریں

## منتخ المنتلا مفي مجراتي عماني



ضط وترتیب مولا نا محمد عبدالله میمن صاحب استاذ جامعه دارالعلوم کراچی



خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمر تقى عثاني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محمر عبد الله ميمن صاحب

تاريخ : ٢/اگست ١٩٩١ع

بروز : جمعه

وقت : بعدنمازعمر

مقام : جامع متجدبیت المکرم گلشن اقبال کراچی

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# انسان بننے کی فکر کریں

ٱلْكَمْلُ لِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيننهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُبِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئْتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِيةِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ ٱشْهَالُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُلَاهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّكَنَا وَسَنَكَنَا وَنبِيَّنَا وَ مَوْلَاثَاهُحَمَّالًاعَبُلُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَٱصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. ٱمَّابَعُدُ!عَنَ ٱبِيۡرِبُعِيّ حَنۡظَلَةَ بۡنِ الرَّبِيۡعِ الْأُسَيُدِيِّ الْكَاتِبِ آحَدُ كُتَّابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ، لَقِيَنِيْ ٱبُوْبِكُرِ اللهِ فَقَالَ كَيْفَ ٱنْتَيَاحَنْظَلَهُ وَلُكُ مَافَقَ حَنْظَلَةُ،قَالَ سُبْحَانَ اللهِ،مَا تَقُولُ؛قُلْتُ:نَكُونُعِنْلَ رَسُولِ الله ﷺ يُنَ كِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَأَتَّارَأَى عَيْنِ،

فَإِذَا خَرَجْنَامِنُ عِنْدِرَسُولِ اللهِ عَلَّا عَافَسُنَا الْأَزُواجَ وَالْاَوْلَادَوَ الضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيرًا.

قَالَ اَبُوْبَكُرٍ عَتَى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالُتُهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ فَقَلْتُ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقُلْتُ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقُلْتُ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقُلْتُ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَمُاذَاكَ مَنْ ظَلَهُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَمَاذَاكَ مَنْ كُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ فَقُلْتُ عَلَىٰ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللهِ عَلَىٰ وَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَوْلُ اللهِ عَلَىٰ وَلَا اللهِ عَلَىٰ وَلَا اللهِ عَلَىٰ وَالْمَالِكَ عَلَىٰ وَالْمَالِكَ عَلَىٰ وَالْمَالِكَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَالْمَالِكَ عَلَىٰ وَالضَّيْعَاتِ نِسِينَا كَثِيرُا، فَقَالَ اللهُ عَلَىٰ وَالْمَالِكَ وَالضَّيْعَاتِ نِسِينَا كَثِيرُا، فَقَالَ اللهُ عَلَىٰ وَالَّذِي فَا اللهِ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الل

(صحيح مسلم, كتاب التوبه, باب فضل دوام الذكر و الفكر في أمور الآخرة و المراقبة و جواز ترك ذالك في بعض الاوقات, والاشتغال بالدنيا, رقم الحديث ٢٥٥٠)

#### حضرت حنظله فالثيؤ كاتب وحي تنص

یہ عجیب وغریب حدیث ہے۔ حضرت حنظلہ ابن الربیع ٹائٹو، نبی کریم مان اللہ کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور بیان صحابہ کرام ٹائٹہ میں سے ہیں جو کا تپ وحی تھے، جب حضورا قدس مان اللہ پر وحی آتی اور قرآن کریم نازل ہوتا تو آنحضرت مان اللہ نے کی صحابہ کرام ٹائٹہ کو مقرر کیا ہوا تھا، آپ ان میں ے کسی کو بلاتے ، اور انکو وحی کے الفاظ سناتے تو وہ حضرات لکھ لیا کرتے تھے۔ میربھی ان حضرات صحابہ میں سے تھے۔

حنظله تومنافق ہو گیا

ہے یو چھا

وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ راستہ میں گزررہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق چھنے ہے ملا قات ہوگئ، سلام و دعا ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق چھنے نے مجھ

#### كَيْفَ أَنْتَ يَاحَنْظَلَةً ؛

حظلہ کیا حال ہے؟ میں اپنی دھن میں تھا، میں نے اپنی اسی دھن میں جواب دیا کہ «قافَقَ محنهُظَلَة» یعنی حظلہ کا حال کیا پوچھتے ہو، حظلہ تو منافق ہوگیا، یعنی اپنے بارے میں کہا کہ میں تو منافق ہوگیا۔حضرت ابو بکرصدیق ٹٹاٹٹ نے فرمایا

#### ··سُبُخْنَ اللهِ مَا تَقُولُ ؟··

سیتم کیا کہدرہے ہو؟ اور کیے الفاظ زبان سے نکال رہے ہو کہ میں منافق ہوگیا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو خطرہ یہی ہے کہ میں منافق ہوگیا۔ حضرت ابو بحر صدیق ظاہؤ نے فرمایا کہ کیسے منافق ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جب حضور اقدس سائٹ الیکی کم کمس میں جاتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہاں ہمارے دل کی بیرحالت ہوتی ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جنت و دوزخ کا دھیان پیدا ہوتا ہے، آخرت کا دھیان پیدا ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گھوں سے دکھور ہے دووزخ اور آخرت کو ایک آنکھوں سے دکھور ہے معلوم ہوتا ہے گھوں سے دکھور ہے دووزخ اور آخرت کو ایک آنکھوں سے دکھور ہے

ہیں، اور آپ ما اللہ تعالیٰ کی باتیں دل میں بیٹے جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد جائزین ہوجاتی ہے، لیکن جب حضور مان اللہ کی مجلس سے اُٹھ کر گھر آ جاتے ہیں، اور اپنے بیوی بچوں سے ملتے ہیں، اور اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، اور اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، اور جب اپنی زمینوں پر جاتے ہیں تو وہ کیفیت جودل پہ طاری ہوئی تھی، وہ کیفیت ختم ہوجاتی ہے، یہ نفاق ہوگیا کہ حضور اقدس مان اللہ کی مجلس میں بیٹے ہیں تو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے، اور جب باہر نکلے تو دنیا کی فکر لگ گئی، یہ تو نفاق کاعمل ہے، لہذا میں تو منافق ہوگیا۔

#### صحابہ کیسے فکر مندلوگ تھے

آپ صحابہ کرام ڈاٹو کے مقام کا اندازہ لگائے کہ ان سے کوئی عمل نہیں چھوٹا، نہ کوئی نما زجھوٹی، نہ روزہ جھوٹا، نہ کوئی گناہ کاعمل کیا۔ ان میں سے پچھ نہیں ہوا، سب اعمال اپنی جگہ پر جاری ہیں، صرف اتنی بات ہے کہ دل کی کیفیت جوحضور سائٹالیا ہی مجلس میں ہوتی ہے، وہ کیفیت باہر نکل کر باقی نہیں رہتی، تو اس پر ان کوفکر لگ گئی کہ میں منافق تونہیں ہوگیا۔ ہمارا حال ہے ہے کہ مارے اعمال جھوٹ جا کیں، ہماری نمازیں قضا ہو جا کیں، جماعت نکل جائے، گناہ ہوجا کیں، جماعت نکل جائے، گناہ ہوجا کیں تو ہیں، کوئی فکرنہیں، کوئی گناہ ہوجا کیں تو ہیں، کوئی فکرنہیں، کوئی دھیان نہیں، صحابہ کرام کا بی حال تھا کہ عمل تو در کنار، صرف قلب کی کیفیت میں ذرای تبدیلی محسوس ہوئی، تو اس پر فکرلگ گئی کہ میں منافق تونہیں ہوگیا۔

### ان كالحهكانه حضورا قدس صاّلتْغْالِيَهِمْ كا در بارتها

اب کہاں تو حضرت صدیق اکر المالا ان پر جیران ہور ہے تھے کہ تم ہے کیا بات کہہ رہے ہو، لیکن جب حضرت حظلہ المالائے ہے یہ با تیں سنیں تو خود حضرت صدیق اکبر طالا کو اپنی فکر لگ گئ، اور فرما یا کہ تم ہے جو اپنی کیفیت بیان کر رہے ہو، یہ بات خود میرے ساتھ بھی پیش آتی ہے، میں بھی جب حضور اقد می سالھ آتی ہے، میں بھی جب حضور اقد می سالھ آتی ہے میں بھی جب حضور اقد می سالھ آتی ہے میں جاتا ہوں، تو میرے دل کا حال اور ہوتا ہے، اور آخرت آتی کھوں کی خدمت میں جاتا ہوں، تو میرے دل کا حال اور ہوتا ہے، اور آخرت آتی تہیں کے سامنے نظر آتی ہے، اور جب وہاں سے باہر آتا ہوں تو وہ کیفیت باتی نہیں رہتی، تو چلو دونوں مل کر حضور اقد میں عالیہ کی خدمت میں جاتے ہیں اور آپ سے یہ چھے ہیں کہ ہماری ہے حالت کیسی ہے؟ چنا نچہ دونوں حضرات حضور اقد می سالھ آتی ہے ملاقات کے لئے چل پڑے۔

تم كيسے منافق ہو گئے

جب دونوں حضرات حضور اقدس سالٹھائیلی کی خدمت میں پہنچے تو داخل ہوتے ہی حضرت حنظلہ ڈاٹٹڑ نے فرمایا :

#### كَافَقَ حَنْظَلَةُ يَارَسُولَ الله

یارسول اللہ! خظلہ تو منافق ہوگیا۔حضورا قدس منافق کو چھا کہ کیسے منافق ہوگیا؟ حضرت حنظلہ ڈاٹٹ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، (منافقائیلم) جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھاور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دھیان اور تصور ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، جنت اور دوزخ ہمارے کا سامنے ہوتے ہیں، اور بیوی بچوں سے ملتے ہیں سامنے ہوتے ہیں، اور بیوی بچوں سے ملتے ہیں اور اپنے دنیاوی کام دھندوں میں مشغول ہوتے ہیں تو اکثر باتیں بھول جاتے ہیں۔

## فرشتے بستروں پرآ کرتم سےمصافحہ کریں

جب حضور اقدس مل التي نے حضرت حظلہ اللہ علی ہے۔ یعنی اللہ جل نے فرمایا: قسم اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یعنی اللہ جل شایۂ ۔اگرتم ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہو، یعنی جس حالت میں تم میری مجلس میں ہوتے ہو، اگر ہمیشہ اس حالت اور اس کیفیت پر رہو، اور ہر وقت تنہیں اللہ تعالی کا دھیان اس طرح رہے جیسے میری مجلس میں ہوتے ہوئے رہتا ہے، تو اللہ تعالی کا دھیان اس طرح رہے جیسے میری مجلس میں ہوتے ہوئے رہتا ہے، تو اللہ تعالی کے فرضے تم سے بستروں پر آئے مصافح کریں۔اور تم سے راستوں میں مصافح کریں۔لیکن اے حظلہ! بیہ وقت وقت کی بات ہے، بیہ وقت وقت کی بات ہے، بیہ نفاق کی بات نہیں، کہ کسی وقت ایک کیفیت زیادہ شدت کے ساتھ دل پر طاری ہوتی ہوئی ہا۔ کہ بات کی بات ہوئی ہوتی ہوئی ہا۔ کہ بات کی بات ہوتی ہوئی ہوتی ہوئی نفاق کی بات نہیں، اس طرح سے حضور اقدی سان شائے ہیں ہوتی ہیں، اور یہ کوئی نفاق کی بات نہیں، اس طرح سے حضور اقدی سان شائے ہیں نفاق کی بات نہیں، اس طرح سے حضور اقدی سان شائے ہیں نے ان کو تنہیں، اس طرح سے حضور اقدی سان شائے ہیں نفاق کی بات نہیں، اس طرح سے حضور اقدی سان شائے ہیں نفاق کی بات نہیں، اس طرح سے حضور اقدی سان شائے ہیں نفاق کی بات نہیں، اس طرح سے حضور اقدی سان شائے ہیں نفاق کی بات نہیں، اس طرح سے حضور اقدی سان شائے ہیں کہ ان کیوں تنہیں۔ اس سے تہمار اکوئی نقصان نہیں۔

ہر وفت خلش اور کھٹک دل میں رہنی چاہیے

یہ عجیب وغریب حدیث ہے، اور اس میں اتنے مضامین پوشیرہ ہیں کہ

ان سب مضامین کو بیان کرنے کیلئے لمبا وقت درکار ہے، کیکن چند باتیں اس حدیث میں یا در کھنے اور سجھنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسکی فہم عطا فرمائے اور اسکے مطابق عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین ۔۔۔ پہلی بات جواس حدیث سے معلوم ہورہی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام افکا کو ہر آن، ہر وقت بی فکر اور دھڑكا لگا ہوا ہے كه ية نہيں مارى كيا حالت ہے؟اى فكر كا نام' تقوىٰ ، ب، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب پھٹی فرمایا کرتے تھے کہ'' تقویٰ'' کے معنی ہیں '' کھٹک'' اور''خلش'' یعنی دل میں اس کھٹک کا پیدا ہوجانا کہ پیۃ نہیں میرا پیمل درست جور ہاہے یانہیں؟ میں سید ھے رائے پرجار ہا ہوں، یا غلط رائے پرجار ہا ہوں۔ سیجو اطمینان کامل ہوتا ہے کہ میں جس راستے پر جارہا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ خطرناک معاملہ ہے، آخری وقت تک اور مرتے دم تک آدمی کو بی فکر لگی رہنی جاہے کہ پیترنہیں کہ میں سیح ہوں یا غلط؟ پیتہبیں کہ میں سیح راتے پیرجا رہا ہوں یا غلط راستے پیہ جار ہا ہوں، بی فکر حضرات صحابہ کرام ٹٹکٹٹر کو گئی ہوئی تھی، اور اسی فکر نے ان کوکس بلند مقام پر پہنچا دیا۔ مولانا رومی مین فرماتے ہیں: اندرین راه می تراش و می خراش وم آخر وے فارغ مباش یعنی مرتے دم تک بیفکر اور دھن لگی رہنی جاہیے کہ میرے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے اگر کی ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر کروں۔ ایک سبق تو اس حدیث ہے

#### اصل مقصود اعمال ہیں

دوسراسبق اس حدیث سے بیال رہا ہے کہ حضور اقدس مال تعلیم نے حضرت حظلہ واللہ کو جوتسلی دی، اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ دین کے اندر قلب کی کیفیات و حالات بذات خود مقصود نہیں، بلکہ مقصود اعمال ہیں، اگر اعمال درست ہوں، اعمال سید ھے راستے کے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں، تو انشاء اللہ نجات ہوجائے گی۔ اب آجکل جاہل پیروں اور فقیروں نے جو بیوں، تو انشاء اللہ نجات ہوجائے گی۔ اب آجکل جاہل پیروں اور فقیروں نے جو بیہ باتیں مشہور کردی ہیں کہ دل جاری ہونا چاہیے، اور دل دھڑ کنا چاہیے، یاد رکھئے! اس کا شریعت، طریقت اور تصوف سے کوئی تعلق نہیں، اصل مقصود بیہ کہ اعمال درست ہونے چاہئیں۔ اس موضوع پر اس سے پہلے بھی کئی بار بیان کہ اعمال درست ہونے چاہئیں۔ اس موضوع پر اس سے پہلے بھی کئی بار بیان

## لوگ اس دھو کہ میں پڑے ہوئے ہیں

تیسراسیق جواس حدیث ہے ل رہا ہے، وہ بڑا اہم ہے، وہ بیہ کہ بظاہر
یوں لگتا ہے کہ جب حضورا قدس سال اللہ نے حضرت حظلہ ڈٹاٹٹ سے یفر ما یا کہ اگر
تہماری حالت ایک جیسی رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کی جوحالت میری
مجلس میں رہتی ہے، وہی حالت مستقل اور ہمیشہ باقی رہے تو فرشنے تم ہے آکر
مصافح کریں ۔ حضورا قدس سال اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بعض لوگوں کو یہ دھو کہ ہوگیا
کہ انسان کی کامل حالت وہ ہے جس میں فرشنے اس سے آکر مصافحہ کریں، یعنی
کہ انسان کی کامل حالت وہ ہے جس میں فرشنے اس سے آکر مصافحہ کریں، یعنی

اس درجہ متغرق اور مدہوش رہے کہ اس شخص کو کسی اور کا دھیان ہی نہ آئے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان میں متغرق رہے، یہ ہے کمال کی حالت، جس کے بارے میں حضور اقدس مل شاہلی ہے فرمایا کہ فرشتے آکرتم سے مصافحہ کریں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس سل شاہلی ہے فرمارہے ہیں کہ وہ حالت زیادہ کامل ہے، اور جس حالت میں تم اس وقت ہو، وہ حالت اس کے مقابلے میں ناقص ہے۔ بعض لوگ اس دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں۔

#### انسان کے لئے انسان رہنا کمال کی بات ہے

خوب سمجھ لیجے ! حفرت مولا نامحہ یعقوب صاحب نا نوتو کی میلیٹ نے اس حدیث کی تشریح میں عجیب وغریب بات ارشاد فرمائی کہ بیہ بات درست نہیں کہ وہ کامل حالت ہے جس میں فرشتے آ کر مصافحہ کریں ، اور جس حالت میں حفرت حظلہ دانا تاس وقت تھے ، وہ ناقص حالت تھی ، کیوں ؟ اس لئے یہی حالت حفرت صدیق اکبر دانتو کی بھی تھی ، اگر بیہ حالت ناقص تھی ، حوالی کہنا پڑے گا کہ ۔ معاذ اللہ ۔ حضرت صدیق اکبر دانتو کی محالت ناقص تھی ، حالانکہ حضرت صدیق اکبر دانتو کی محالت ناقص تھی ، حالانکہ حضرت صدیق اکبر دانتو کی حالت ناقص تہیں ہوسکتی ، کیونکہ حضور اقدس مان اللہ کیا ہوئی ہوئی ۔ لبندا بیہ حالت محدیق اکبر دانتو کی حالت دنیا میں بیدا ہی نہیں ہوئی ۔ لبندا بیہ حالت ناقص نہیں ، کامل حالت وہی ہے جو حضرت حنظلہ دانتو کی تھی ، اور جو حضرت مدیلہ کامل حالت وہی ہے جو حضرت حنظلہ دانتو کی تھی ، اور جو حضرت کہنے کہ حضور اقدس مان اللہ تعالی کا صدیق اکبر دانتو کی تھی ۔ کیوں ؟ اس لئے کہ حضور اقدس مان اللہ تعالی کا کہ فرشتے آ کرتم ہے مصافحہ کریں ، اس کا مقصد بیتھا کہ اگر ہر وقت اللہ تعالی کا کہ فرشتے آ کرتم ہے مصافحہ کریں ، اس کا مقصد بیتھا کہ اگر ہر وقت اللہ تعالی کا کہ فرشتے آ کرتم ہے مصافحہ کریں ، اس کا مقصد بیتھا کہ اگر ہر وقت اللہ تعالی کا کہ فرشتے آ کرتم ہے مصافحہ کریں ، اس کا مقصد بیتھا کہ اگر ہر وقت اللہ تعالی کا کہ فرشتے آ کرتم ہے مصافحہ کریں ، اس کا مقصد بیتھا کہ اگر ہر وقت اللہ تعالی کا

ہی دھیان رہے،اور اللہ تعالیٰ کے دھیان کے علاوہ کمی اور چیز کا دھیان نہ آئے تو پھرتم انسان نہیں رہو گے، فرشتے ہو جاؤگے، اور انسان کے لئے کامل بات یہ ہے کہ وہ انسان رہے، فرشتہ بن جانا کوئی کمال نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے تہمیں انسان بنایا ہے تو تم فرشتہ بننے کی کوشش کیوں کرتے ہو، انسان ہی رہو، آدمی رہو، آدمی پر آ دمیت کامل ہوگی، بشریت کامل ہوگی، تو یہی تمہارا کمال ہے، اگر فرشتے ہو گئے تو یہ تمہارا کمال نہیں، بلکہ تمہارا نقصان ہے۔

### فرشته بننا کمال کی بات نہیں

### غلبهء حال کی کیفیت مقصود نہیں

یہ جوبعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ صبح سے لیکر شام تک استغراق کی حالت میں رہتے تھے، اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کونہیں پہچانتے تھے، جیسے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس الله سرہ کے بارے میں مشہورہ کہان کے یاس ان کے بچے آئے ، اور آ کرسلام کیا تو آپ پہچانے نہیں ، اور ان بچوں سے یو چھا کہتم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ آ ب ہی کے بیج تو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاو میں اس درجہ استغراق کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچان رہے۔ یہ ' نظلبہُ حال' کی کیفیت ہے،اور بیدرین کےاندر مقصود نہیں،اور بیحضرات اپنے''غلبہ کال'' کے اندر معذور ہیں۔لیکن یہ کیفیت حاصل کرنے کی چیز نہیں، یہ کیفیت تمنا کرنے کی چیز نہیں کہ مجھے یہ کیفیت حاصل ہوجائے ، تمنا کرنے کی چیز وہی ہے جو نبی کریم جناب محمد مصطفی منافظ الیم کی سنت ہے، چنانچہ بھی حضور اقدس منافظ الیم پر استغراق طاری نہیں ہوا، تمنا کرنے کی چیزیہ ہے اور یہی بشریت کا کمال ہے، کہ جہاد بھی ہور ہاہے، اور رات میں نماز کیلئے کھڑے ہیں تو یاؤں پر ورم بھی آرہاہے، اور حضرت عائشہ صدیقتہ فٹھا کے ساتھ دوڑ بھی لگائی جا رہی ہے۔ یہ ہے کمال، اور یمی بشریت کا نقاضہ ہے۔لہذا اس بات کی خواہش نہ کرو کہ جبرئیل بن حاؤں، میکائیل بن جاؤں، اسرافیل بن جاؤں، ارے آ دمی بننے کی خواہش کرو کہ آ دمی بن جاؤل، اور جب وہ آ دمی ہوگا اور بشر ہوگا تو اس کے ساتھ بشریت کے جو تقاضے بھی لگے ہوئے ہوں، وہ بھی انجام دے گا۔

## ہروقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے

البته اتني بات ضرور ہے كه كام تو سب كرو،ليكن اكثر وقت دھيان الله تعالیٰ کی طرف ہو، بس ہیہ ہے مقصود ، یہ جوطریقت اور تصوف میں ریاضتیں اور مجاہدات کرائے جاتے ہیں،اور ذکرواذ کارکرائے جاتے ہیں،ان سب کی منزل مقصوداللدتعالى سےنسبت حاصل موجانا ہے، اور بینسبت کیا ہے؟ " نسبت " بيد ہے کہ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے، جس کو بعض حضرات '' کثرتِ ذکر اور دوام طاعت'' سے تعبیر کرتے ہیں، زبان سے کثرت سے ذکر ہو، اور دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وقت گزرے، اور کوئی معصیت سرز دنہ ہو، بس ای کا نام'' نسبت'' ہے، اور جب بیر ''نسبت'' حاصل ہو جاتی ہے تو پھراس شخص کی بیر کیفیت ہوتی ہے کہ وہ دفتر میں كام بھى كر رہا ہے، وہ بيوى بچوں كے ساتھ بنس بول بھى رہا ہے، اور وہ دو کا نداری بھی کر رہا ہے، اور وہ کا شت کا ری بھی کر رہا ہے، لیکن اسکا رشتہ اور تعلق الله تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اور پیر کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کا نام ''نسبت باطنی'' ہے، اور اس کو''حصول نسبت'' مجمی کہتے ہیں۔

#### مشاہدہ کا مطلب

ای کوصوفیاء کرام' مشاہدہ' بھی کہتے ہیں،''مشاہدہ' کا مطلب ہیہے کہ اللہ جل شانہ کی صفات کا مشاہدہ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا دل میں پیوست ہوجانا، بعض لوگ''مشاہدہ'' کے معنی یہ سجھتے ہیں کہ''اللہ تعالیٰ کا دیدار'' حالانکہ اس دنیا

میں اللہ تعالی کوکوئی نہیں دیکھ سکتا، کی نے نہیں دیکھا، اور حضرت موکی طبیع بھی نہیں دیکھا، اور حضرت موکی طبیع ب نہیں دیکھ پائے، لہذا اللہ تعالی کو دیکھ تو نہیں سکتے ،لیکن اللہ تعالی کی طرف یہ دھیان بندھ جاتا ہے کہ میں جو کام کررہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ عطافر مادے۔آمین۔

### دل کی سوئی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو

یہ کیفیت ایسی ہے جو کہنے سننے سے سمجھ میں نہیں آتی ،لیکن ہوتا ہے ہے کہ جب انسان کثرت سے ذکر کرتار ہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں لگا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں پیوست ہوجاتی ہے، بیرایک کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں انسان چل پھرر ہاہے، اور دنیا کے دوسرے تمام کام بھی کر رہا ہے،لیکن اس کے دل کی سوئی اللہ جل شانہ کی طرف ہوتی ہے، جیسے آپ نے قطب نما دیکھا ہوگا، اس کی سوئی ہمیشہ ''شال'' کی طرف رہتی ہے، اس کو چاہے کسی بھی طرف گھما ؤ پھرا ؤ،لیکن اس کی سوئی ہمیشہ شال کی طرف رہے گی، اس طرح اس ول کی سوئی اللہ جل شانہ کی طرف مُرْ جاتی ہے، اور آ دمی کہیں بھی جائے ، اور وہ کسی بھی حال میں ہو، جاہے وه حلوت میں ہو، یا خلوت میں ہو، گھر میں ہو، یا دو کان میں ہو، بازار میں ہو، یا دفتر میں ہو، زراعت کررہا ہو، یا تخارت کررہا ہو،لیکن اس کے دل کی سوئی اللہ جل شانه كى طرف مرى موئى ہے، بس اى كانام ہے'' نسبت باطنه'' الله تعالیٰ ہم سب کو بینسبت عطا فر ما دے۔ آمین

#### ہاتھ کا م میں ، اور دل اللہ کی یاد میں

لیکن این دوسری چیز کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتے کہ استغراق طاری ہوگیا،
اور کسی دوسری چیز کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، ایسانہیں، بلکہ ضرورت کے مطابق دوسری چیز وں کی طرف بھی دھیان جاتا ہے، اور انسان دوسرے دنیاوی کام بھی کرتا ہے، لیکن دل کی سوئی ہروقت اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوتی ہے، جیسے کام بھی خوب کہا ہے:

#### دل بیار دست بکار

ایعنی ہاتھ تو کام کاج میں لگا ہوا ہے، لیکن دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ یہ کیفیت عطا فرمادیتے ہیں، اور یہ کیفیت نہ تو بیان کرنے سے حاصل ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ یہ کیفیت عطا فرمادیتے ہیں۔ اس کی مثال الی ہے جیسے فرض کریں کہ ایک شخص کو شدید قتم کی تشویش لاحق ہے، یا اچا تک کوئی غم آگیا، کوئی پریشانی آگئی، مثلاً بچہ بیار ہوگیا، اب دن رات اس پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن اس پریشانی کے عالم میں کھانا بھی کھا رہا ہے، اور دنیا کے دوسرے کام بھی کررہا ہے، لیکن ذہن اس طرف لگا ہوا ہے کہ بچہ بیار ہے۔ یا مثلاً کوئی خوشی کی خبرش کی، اور اس کے نتیج میں اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ دل و دماغ پرخوشی چھاگئی، اور اب وہ اس حالت میں کام بھی کررہا ہے، کھا رہا ہے، لیکن دل پرخوشی کی کررہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، لوگوں سے ملا قات بھی کررہا ہے، لیکن دل پرخوشی کی کیفیت ہے، اور وہ ابنی جگہ پر برقر ارہے۔

#### زبان سے ذکر پہلی سیڑھی ہے

بالكل اى طرح جب الله تعالى كى ياد ، الله تعالى كا دهيان ول ميس پیوست ہوجا تا ہے، اس وقت وہ دنیا کے سارے کام تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کی سوئی اللہ تعالیٰ کی طرف گلی ہوئی ہوتی ہے، بس یہی مقصود ہے، اس کو چاہے''نسبت'' کہویا اس کو''مشاہدہ'' کہو۔ بیسب صوفیاء کرام کی اصطلاحات ہیں،کیکن حضرت تھانوی '' فبر ما یا کرتے تھے کہ ان اصطلاحات کی پھیر میں مت یڑنا، حاصل میہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مشق کرے، اور اس کا پہلا زینه'' ذکرلسانی'' ہے کہ چلتے بھرتے ، اُٹھتے بیٹھتے اللہ تعالٰی کا ذکر حاری رہے، آل اللة إلا الله جب انسان به ذكرجاري ركهمًا بي تو رفته رفته وه ذكر دل كي طرف منتقل ہونا شروع ہوجا تا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہصرف زبان سے ذکر کرنے ہے کیا حاصل۔ جب ول میں ذکر نہیں۔ بات سے جب تک زبان پر ذکر نہیں ہوگاتو پھردل میں بھی ذکر نہیں آئے گا، اس لئے '' زبان سے ذکر کرنا'' یہ پہلی سیڑھی ہے،اس لئے چلتے پھرتے ذکر کرنے کی عادت ڈالو مثق کرنے ہے ہی چیز حاصل ہوجائے گی انشاء اللہ۔اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پرعمل کرنے کی توفیق عطا فر مائے۔ آمین

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# سنت کوزنده میجیئے





مولا نا محمر عبدالله میمن صاحب استاذ جامعه دارالعلوم کراچی





خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محم عبدالله ميمن صاحب

تاريخ : ١/٢٥ : توبر ١٩٩١ع

روز : جمعه

وقت : بعدنمازعفر

مقام : متجدبیت المکرم، گلشن ا قبال کراچی

#### بِسْمِهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# سنت کوزنده کیجیځ

فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ۞

بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ۞

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ مَ بَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُوَاجِنَا
وَذُرِّ يُّتِنَا قُرَّةَ اَعُيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ۞

(سورة الفرقان: ٢٢)

امّنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ

### رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِيْنَ وَالشَّكِرِيْنَ وَالْحَمْدُيِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! علامہ نووی میلانے اپنی کتاب ''ریاض الصالحین' میں اس سے پہلے جو باب قائم فرمایا تھا۔وہ ' بدعات' کے بارے میں تھا کہ دین میں اپن طرف سے کوئی نئی چیز داخل کرنا بدعت ہے۔ اس سے انسان کو پچنا چا ہے ۔ اب اگلا باب بدعت کے مقابلے میں قائم فرمایا ہے کہ۔ 'نباہی فئی مین سبق سُنگة حسنة آؤ سیدی آئے۔ یعنی یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جوکوئی اچھی سنت جاری کرے۔ یعنی ایک وہ طریقہ جس کا قرآن بیں ، احادیث میں ، صحابہ کرام کے اعمال میں دین کا حصہ ہونا مسلم ہے۔لیکن لوگوں نے اس برعمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب ایے موقع پر جب کہ لوگوں نے اس برعمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس موقع پر کوئی شخص اس سنت پرعمل کرکے لوگوں نے اس برعمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس موقع پر جب کہ لوگوں نے میں پرعمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس موقع پر کوئی شخص اس سنت پرعمل کرکے لوگوں مقود ہے۔ اس موقع پر کوئی شخص اس سنت کی طرف مقود ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سنت کی طرف مقود ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سنت کی طرف موجہ کرتا ہے۔ اس باب میں بیان کرنی مقصود ہے۔

کوئی اچھاطریقہ جاری کرنا

اس میں دوقتم کے عمل ہیں۔ایک سے کہ کوئی اچھا طریقہ جاری کرنا،اور دوسرے سے کہ کوئی اچھا طریقہ جاری کرنے کا دوسرے سے کہ کوئی چھوٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا۔ اچھا طریقہ جاری کرنے کا مطلب سے کہ ایک عمل تھا جس کی طرف لوگوں کو تو جہنہیں ہورہی تھی۔ اور اس

شخص نے لوگوں کو اس عمل کی طرف متوجہ کردیا ، اس بارے میں علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ نے پہلے قرآن کریم کی دوآیتیں نقل کی ہیں اور اس کے بعد ایک طویل حدیث بیان فرمائی ہے۔ پہلی آیت میہ کہ:

وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ مَابَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَذُوَاجِنَا وَذُيِّ يُٰتِنَا قُرَّةَ آعُيُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُثَّقِيْنَ إِمَامًا ﴿ وَذُيِّ يُٰتِنَا قُرَّةَ آعُيُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُثَقِيْنَ إِمَامًا ﴿ (سورةالفرقان: ٤٣)

یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے۔اور سورۃ الفرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے "عباد الرحلٰی" کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ یعنی اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے کیا کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ان کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔

### نیک بندوں کی دعا

اس آیت میں اللہ کے ان نیک بندول کے اوصاف میں ایک صفت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہماری بویوں اور شوہروں کو اور ہماری اولا دکو آ تکھوں کی ٹھنڈک ہمارے لئے ہماری بیویوں اور شوہروں کو اور ہماری اولا دکو آ تکھوں کی ٹھنڈک بنا \_ ''ازواج'' یہ''زوج'' کی جمع ہے اور سے بیوی اور شوہر دونوں پر بولا جاتا ہے۔مرد کے لئے اس کی بیوی زوج ہے ،اور عورت کے لئے اس کا شوہر زوج ہے ۔اور عورت کے لئے اس کا شوہروں ہے۔لہذا سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار: ہماری بیویوں یا شوہروں کو اور ہماری اولا دکو ہمارے لئے آ تکھوں کی ٹھنڈک بنا۔یعنی جب ان کو دیکھیں

تو ہماری آئکھیں ٹھنڈی ہوں۔ دل کوسکون ملے۔ عافیت اور قرار ملے\_\_ یعنی ان کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فر ما کہ ان کو دیکھ کر ہمیں سکون، عافیت اور قرار حاصل ہو۔

### ہمارے بیوی بچوں کوعبادت کی تو فیق دید یجئے

لیکن بعض مفسرین نے بیان فر ما یا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے معنی یہ بین کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت میں لگا ہوا دیکھیں مومن کے لئے ان کی از واج اور ذریت کا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ وہ ان کو اس حالت میں دیکھے کہ وہ اللہ کی عبادت اور طاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے "قوقا آغیانی" کی تفییر جو بعض صحابہ کرام سے منقول ہے اس میں در حقیقت یہ دعاکی جارہی ہے کہ یا اللہ ہماری بویوں اور بچوں کو اس کی تو فیق دیجئے کہ وہ آپ کی عبادت اور طاعت میں لگ جا کیں اور اس کئے کہ جب وہ عبادت اور طاعت میں لگ جا کیں اور اس کئے کہ جب وہ عبادت اور طاعت میں لگ جا کیں اور اس کئے کہ جب وہ عبادت اور طاعت میں لگ جا کیں ہونگی۔

### ہم ایسے دھوکے میں آ جاتے ہیں

حفرت عبداللہ بن عمر دلائلہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ اور یہ بہت بڑے فقہاء صحابہ میں سے ہیں۔ عبادت میں اور تقوی میں بھی بہت مشہور تھے۔ ان کے پاس بہت سارے غلام تھے، انہوں نے اپنا یہ اصول بنا رکھا تھا کہ جب آپ کی غلام کو دیکھتے کہ وہ بہت اچھی طرح عبادت کر رہا ہے اور رات کو تہجد میں کھڑا ہے، خشوع وخصنوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس غلام کو آزاد کر میں کھڑا ہے، خشوع وخصنوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس غلام کو آزاد کر

ویتے۔ فرماتے کہتم نے اب اللہ کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ لہذا میں تمہین اب ا پنی غلامی سے نکالتا ہوں۔ اور آزاد کرتا ہوں\_\_ غلاموں نے جب بید دیکھا کہ بہتو آزاد ہونے کا بہت آسان نسخہ ہے ہے نیجہ انہوں نے بیرکیا کہ ہرروز ایک غلام عبادت کے لئے کھڑا ہو جاتا، خوب خشوع وخضوع کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹ کو دکھانے کے لئے ان کے سامنے نماز پڑھتا، جب آپ اس طرح اس کوعبادت کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے و مکھتے تو اس کو آزاد کر دیتے۔ یہاں تک کہ اکثر غلام اس طرح ایک ایک کرکے آزاد ہوتے چلے گئے \_\_ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ علیہ کہ بیہ غلام تو اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کر رہے ہیں ، یہ تو دکھانے کے لئے اور آزاد ہونے کی غرض سے اس طرح آپ کے سامنے عبادت کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔حقیقت میں ان کا مقصود عبادت کرنانہیں۔ بلکہ بیسب لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور آپ ان کے دھوکے میں آرہے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت عبدالله بن عمر اللوك نے كيا عجيب جواب ديا۔ فرمايا: ''وہ جانتا تو ميں بھي ہوں، بيد سب لوگ آزادی کے شوق میں بیعبادت انجام دے رہے ہیں اور عبادت کا شوق اور جذبہ ان کے اندر نہیں ہے۔ اور دھوکہ دے، رہے ہیں لیکن ایک بات س لو که:

#### مَنْ خَدَعَنَابِاللهِ إِنْخَدَعْنَالَهُ

(تهذيب الاسماء للندوى, باب حرف العين المهملة \_ صفحه ٥ ٣٩)

جو شخص اللہ کے کسی کام میں دھوکہ وے ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہ

بچھے دھوکہ دے کر آزاد ہورہے ہیں اور آزاد کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی فضیلت والاعمل ہے۔ میں اس دھوکہ میں آکر عبادت کررہا ہوں۔اللہ کی طاعت انجام دے رہا ہوں ایک ایسا کام کررہا ہوں، جونضیلت والا کام ہے لہٰذا الجماد ھوکہ ہے۔ اللہٰ کام کرہا ہوں، جونضیلت والا کام ہے۔ اللہٰذا الرکوئی شخص دھوکہ دے کرہمیں طاعت پرآمادہ کردے تو یہ بڑا اچھا دھوکہ ہے۔ اس لئے میں اس دھوکہ جاتا ہوں۔

میں ایسے غلام کو آزاد کرتا ہوں

بهرحال: قرآن کریم میں فرمایا کہ:

رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَزُوَاجِنَا وَذُرِّ يُٰتِنَا قُرَّةً أَعُيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْبُتَّقِيْنَ إِمَامًا ۞ (سورةالفرقان: ٣٠)

اس میں بید دعا کی گئی ہے کہ جماری اولاد اور جماری از واج کو جماری آنکھوں کی شعنڈک کا راستہ بیہ ہے کہ بیدلوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت میں گئے ہوئے ہوں \_\_\_ اور حدیث شریف میں حضورا قدس میں شائٹ ایلی نے فرمایا ہے کہ بید غلام بھی سب تمہارے بھائی ہیں۔ اور تمہارے فاندان کے افراد ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ ان کو ' غلام'' بھی مت کہو \_\_ جب ان کو دیکھیں گے کہ بیدعبادت اور طاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگرچہ وہ عبادت دکھاوے کے لئے کررہے ہیں۔ لیکن جب وہ اللہ کی طاعت میں لگ گئے تو میں ان کو آزاد کرتا ہوں \_\_ بہر حال! گھروالوں کا اللہ کی عبادت اور طاعت میں بین بین بین بین میں لگ ہوئے ہیں۔ عبادت اور طاعت میں بین میں بین میں کے کہ بید کی اللہ کی عبادت اور طاعت میں ان کو آزاد کرتا ہوں \_\_ بہر حال! گھروالوں کا اللہ کی عبادت اور طاعت میں لگنا بیہ بڑی نعمت ہے۔ اور اس آیت میں بینعمت مائگی ہے۔ اور بید عاسکھائی ہے کہ تم اللہ تعالی ہے یوں دعا کرو۔

مجھے متقیوں کا سربراہ بنادیجئے

اوراس آیت میں دوسرا جمله بیفر مایا:

#### وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞

اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے ہیاں پر امام سے مراد ' سربراہِ خاندان' ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے خاندان کومتقی بنا دیجئے۔ اور ہمیں اس خاندان کا سر براہ بنا دیجئے۔اس لئے بیوی بچوں والا شخص اپنے خاندان کا''مر براہ'' ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے گھر کے سب لوگ متقی بن جائیں ا ورہمیں ان کی سر براہی حاصل ہو جائے۔اب بظاہر تو اس آیت میں''سر براہ'' بننے کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ میں سر براہ بن جاؤں اور سر براہ بننا تو ایک منصب اور عہدہ ہے اور منصب اور عہدہ کی طلب کی حدیث شریف میں ممانعت کی گئی ہے کہ کوئی شخص عہدے اورمنصب کی طلب نہ کرے۔اورخود سے مائلے \_\_\_ لیکن اس آیت میں کہلوایا جارہا ہے کہ'' مجھے متقیوں کا امام بنا دیجئے \_\_ کیوں؟ اس لئے کہ متقیوں کا امام آدمی اس وقت بے گا جب پہلے وہ خود متی ہوگا\_\_ یعنی جب پہلے میں خود متی ہوں گا اللہ کی عبادت اور طاعت کروں گا، گناہوں سے پرہیز کروں گا تو مجھے د کھ کرمیرے گھر والے میری پیروی کریں گے۔اس صورت میں مجھے اپنے عمل کا بھی تواب ملے گا\_\_\_اور میرے گھر والے اس نیک عمل میں حصہ دار بن رے ہیں۔ اس کا بھی ثواب مجھے ملے گا۔ اس وجہ سے اس آیت کو اس باب ''مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً ''كِتحت لا يا گيا كه جوڅخص اچھى سنت جارى كرے اس کی اس آیت میں دعا کرائی گئی کہ یا اللہ تعالیٰ ہم اپنے بیوی بچوں کے لئے

' اچھی سنت جاری کردیں۔ اور پھر تقو کی میں ان کے سربراہ بن جائیں۔لہذا ہر شخص ہرنماز کے بعدیہ دعاضرور مانگا کرے۔

حفرت جرير الثيّا بهت خوبصورت تھے

اس کے بعد حفزت جریر بن عبداللدرضی اللہ عنہ کی حدیث نقل ہے۔ یہ طویل حدیث ہے۔فرماتے ہیں۔

> حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ: حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ الْمُنْذِيدِ بْنِ جَرِيدٍ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي صَلْدِ النَّهَادِ قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّهَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّينِي السُّيُوْفِ عَامَّتُهُمُ مِنْ مُضَرّ. بَلَ كُلُّهُمُ مِنْ مُضَرّ. فَتَمَعَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِمَا رَأَىٰ بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ فَلَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ. فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (انساء:١) وَالْآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: (اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَلَّامَتُ لِغَدِ وَاتَّقُوا اللهَ (الحشر:١٨) تَصَلَّقَ رَجُلُ مِنْ دِينَارِةِ، مِنْ دِرْهَبِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ

بُرِّهِ مِنْ صَاعَ تَمُرِهِ (حَتَّى قَالَ): وَلَوْ بِشِقِّ تَمُرَةٍ، فَالَ: فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتُ كَقُهُ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتُ كَقُهُ تَعَابَعَ تَعْجِزُ عَنْهَا. بَلُ قَلْ عَجَزَتْ. قَالَ: ثُمَّ تَعَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ وَجُهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مَنْهَ مَنْ مَنْ مَنْ فَي رَأَيْتُ وَجُهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مَنْهُ مَنْ مَنْ مِنْ فِي مَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: مَنْ سَنَ فِي الْإِسُلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجُرُهَا وَأَجُرُ مَنْ عَبِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمُ الْإِسُلامِ سُنَّةً مَيْمَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسُلامِ سُنَّةً مَيْمَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمُ مَنْ عَيلِ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمُ مَنْ عَيلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمُ عَيلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَادِهِمُ شَيْعً فَى الْإِسُلامِ سُنَّةً مَا يَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَادِهِمُ شَيْعً وَلُولُ مِنْ عَيلَ بِهِا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَادٍ هِمُ شَيْعً أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَادٍ هِمُ شَيْعً .

(رياض الصالحين باب من سن سنة حسنة او سيئة حديث نمبر ١٢١) (صحيح مسلم، كتاب الزكاة , باب الحث على الصدقة و لو بشتى تمره , حديث (صحيح مسلم، كتاب الزكاة ) باب الحث على الصدقة و لو بشتى تمره ، حديث

چونکہ میں طویل حدیث ہے اس لئے اس کا خلاصہ اور ترجہ عرض کر دیتا ہوں۔
حضرت جریر بن عبداللہ ڈاٹٹ حضورا قدس سائٹٹٹٹٹٹٹ کے مشہور صحابہ کرام ڈاٹٹٹ میں
سے ہیں اور قبیلہ بجیلہ کے باشندے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام ڈاٹٹٹ کو
بے شارخصوصیتوں سے نوازا تھا۔ کی کوکوئی خصوصیت دی کئی کوکوئی خصوصیت
دی۔ اور میہ حضرت جریر ڈاٹٹ تمام صحابہ کرام ڈاٹٹٹٹ میں سب سے زیادہ حسین اور
خوبصورت تھے۔ یہاں تک ان کا لقب ' ٹیٹو شُف ھٰذیا ہو الْاُھیّة ''' اس امت

کے پوسف'' مشہور ہو گیا۔ جبیبا کہ حضرت پوسف علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حسن جمال عطا فر ما یا تھا۔ اس طرح ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا فر ما یا تھا۔

(سيراعلام النبلاء، ١٠٨) جريوبن عبدالله رضى الله عنه الجزء الثاني صفحه ٥٣٥)

# چند فا قه کش لوگوں کی حاضری

وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم دن چڑھے حضور اقدس ساہنٹالیے ہم خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔اتنے میں کچھلوگ آئے۔جن کےجسموں پر کیڑا نہیں تھا اور وہ بمشکل چند چیتھڑوں اور حادر کے ٹکڑوں سے اپنا بدن ڈھانیا ہوا تھا۔ با قاعدہ کوئی لباس ان کے پاس نہیں تھا۔ اس لئے کہ وہ فقر فاقہ کا شکار تھے۔اورمکواریں لئکائے ہوئے تھے۔اس لئے کہاس زمانے میں تکوار کوتوجسم کا ایک حصه سمجها جاتا تھا۔ اور بیرسب لوگ قبیله مضر سے تعلق رکھنے والے تھے \_ جب آپ مانٹائیائیا نے ان کا بیرحال دیکھا کہ کھانے کو پچھ میسر نہیں اور جسموں پر کپڑ انہیں۔توصدے ہے آپ کا چہرہ انورمتغیر ہو گیا کہ بیلوگ کس قدر فقرو فاقد کا شکار ہیں\_\_ ان کو دیکھ کرآپ اینے گھر میں تشریف لے گئے۔غالباً اس لئے گھر میں تشریف لے گئے کہ اگر گھر میں کچھ ہوتو میں ان کوصد قد کے طور یر کچھ دیدوں لیکن شاید اس وقت گھر میں کچھنہیں تھا۔ پھر آپ باہرتشریف لائے۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے حضرت بلال ڈاٹٹؤ کو اذان دینے کا حکم دیا۔حضرت بلال ڈاٹٹؤنے اذان دی۔ا قامت کہی۔اورحضورا قدس ي نازيرُ ها كَي

ہر شخص صدقہ دے

نماز کے بعد آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا۔اور قر آن کریم کی سے آیت تلاوت کی:

کہ اے لوگو! اپنے اس پروردگار سے ڈروجس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ اور پھر دوسری آیت بیتلاوت کی:

لَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا اللَّهُ وَلَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَلَّا اللهُ وَلَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَلَّامَتُ لِغَبِ (سورة الحشر: ١٨)

اے ایمان والو: اللہ ہے ڈرو۔ اور ہرانمان کو چاہئے کہ وہ بیددیکھے کہ اس نے کل کے لئے اور آخرت کے لئے کیا عمل روانہ کیا ہے۔ اس آیت میں بیہ جو فرما یا کہ ہرانمان کوغور کرنا چاہئے کہ اس نے آخرت میں کیا بھیجا ہے۔ اس میں فاص طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم جو پچھ بھی صدقہ اللہ تعالیٰ کے رائے میں دو گے وہ صدقہ آخرت میں تمہارا بھیجا ہوا مال ہوگا۔ جو آخرت میں تمہیں وہاں پر کام آئے گا۔ اس لئے آپ نے فرما یا کہ اگر کسی کے پاس دینار ہے تو وہ دینار میں سے صدقہ دے۔ اگر کسی کے پاس مونا ہے تو سونے میں سے صدقہ دے۔ اگر کسی کے پاس جو اگر کسی کے پاس گاندی میں سے صدقہ دے۔ اگر کسی کے پاس گاندی میں سے صدقہ دے۔ اگر کسی کے پاس گاندم ہے تو گاندم میں سے صدقہ دے۔ اگر کسی کے پاس گلام ہے تو گاندم میں سے دے۔ اگر کسی کے پاس گلام ہوگا۔ کے پاس گلام ہوگا کے پاس گلام ہوگا کے پاس گلام ہوگا کہ کھور ہے تو گھور میں سے دے۔ اگر کسی کے پاس گلام ہوگور میں سے دے۔ اگر کسی کے پاس گلام ہوگور میں تک فرما یا کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک کھور

ہے اور کچھنہیں ہے اور اس تھجور کا ایک مکڑا دیدیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک عمل شار ہوگا۔

## آپ ہلین کا چیرہ انورخوشی سے د کمنے لگا

بہرحال! حضورا قدس ماہ ﷺ نے یہ خطبہ دیا۔اور آپ ماہ ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ بیرسامنے فقر و فاقہ زوہ لوگ موجود ہیں۔ اور صدقہ کی فضیلت سن کر حفزات صحابہ کرام ان پرصدقہ کریں گے \_\_ صحابہ کرام آپ کا مقصد سمجھ گئے۔ چنانچدایک صاحب وہاں سے اٹھ کر گئے ۔تھوڑی دیر کے بعد وہاں آئے تو اس وقت ان کے ہاتھ میں تھیلی تھی۔جس کو وہ بمشکل اٹھا یا رہے تھے۔ اور وہ تھیلی لا کر حضورا قدس ساٹھالیا ہم کی خدمت میں پیش کی۔اورعرض کیا کہ آپ اس کو ان فقر و فاقہ زدہ لوگوں میں تقتیم کر دیں۔ اس کے بعد دوسرے لوگ بھی آنا شروع ہوئے۔کوئی ان کے لئے کھا تا لا رہا ہے۔کوئی کیٹرے لا رہا ہے۔کوئی دوسری چیزیں لا رہا ہے یہاں تک ان کے لئے اچھا خاصا سامان جمع ہو گیا۔ حضرت جریررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ پہلے تو ان حضرات کے فقرو فا قہ کو دیکھے کر حضورا قدس منافظاتیلی کے جیزے برغم اورصدمہ کے آثار تھے۔اور پھرصحابہ کرام ال کی ضروریات کا اس عمل کو دیکھنے کے بعد کہ انہوں نے اتنی جلدی ان کی ضروریات کا انتظام کردیا۔ آپ کا چبرۂ انورخوثی ہے دیکنے لگا۔ ایسامعلوم ہونے لگا کہ گویا کہ وہ سونے کا ٹکڑا ہے۔

# جو شخص اچھی سنت جاری کرے گا

ال ك بعدا ب الني في في مديث ارشاد فرما في كه: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسُلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجُرُهَا وَاَجِرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْنَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِم شَيْءٌ.

(صحيح مسلم كتاب الزكاة, باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة حديث نمبر ١٠١)

فرما یا کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کرے تو اس کوخود اپنے عمل کا بھی تو اب ملے گا۔ اور اس کے بعد جتنے لوگ اس نیک عمل پر کاربند ہونگے ان سب لوگوں کا اجربھی اس شخص کو ملے گا۔ اس طرح کہ ان لوگوں کے اجربیں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مثلاً فرض کریں کہ ایک شخص نے ایک نئی سنت جاری گی۔ اس کو دیکھ کرایک ہزار آ دمیوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جس شخص نے ان کو راستہ دکھا یا اس کو ایک ہزار آ دمیوں کے اجر میں کوئی کی نہیں آئے گی، اور جس شخص نے ان کو راستہ دکھا یا اس کو ایک ہزار آ دمیوں کے اجر ایس کوئی کی نہیں آئے گی، اور جس شخص نے ان کو راستہ دکھا یا اس کو ایک ہزار آ دمیوں کے مل کا ثو اب ملے گا۔ گو یا کہ آپ سائٹ ایس کو دیکھ کر اور لوگوں کو بھی ترغیب ہوئی۔ اور انہوں نے بھی لا کر صدقہ دیا۔ چونکہ اس پہلے شخص نے یہ کو بھی ترغیب ہوئی۔ اور انہوں نے بھی لا کر صدقہ دیا۔ چونکہ اس پہلے شخص نے یہ کی سنت جاری کی اس لئے باقی لوگوں کا ثو اب بھی اس شخص کو ملے گا۔

ج<sup>شخ</sup>ص براطریقہ جاری کرے گا

اس كے برعكس اللے جلے ميں حضور اقدس سلينظاليا نے بيدارشا دفر ماياكه:

مَنْ سَنَّ فِي الْاِسُلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا وَ وِزُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْعٌ.

فرمایا کہ جو شخص کوئی براطر یقہ جاری کرے تو اس کوخود اپنی برائی کا گناہ بھی ملے گا۔ اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے برائی اختیار کی۔ ان سب کا گناہ بھی پہلے والے شخص کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کی نہیں کی جائے گا۔ اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کی نہیں کی جائے گا۔ اور ان کے گہناہوں میں بھی کوئی اس نے ایجاد کیا۔ اس نے جاری کیا۔ اس نے جاری کیا۔

# ہر قتل کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا

ای وجہ سے قرآن کریم اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اس دنیا میں جتے قتل ہوئے ہیں۔ان سب کا گناہ اس شخص کو ملے گا جس نے سب سے پہلے اس دنیا میں قتل کا طریقہ جاری کیا۔یعنی حضرت آ دم علیہ کا میٹا'' قابیل'' جس نے سب سے پہلے اس دنیا میں قتل کیا کیونکہ اس سے پہلے قتل کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے یہ برا طریقہ جاری کیا۔اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَنْسِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَبِيعًا (سورةالمائدة:٢٠) کہ جو شخص ایک انسان کو ناحق قبل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کوقل کر دیا۔ لہذا برا ممل جاری کرنے کا اتنا بڑا وبال ہے کہ اس کے بعد قیامت تک جو شخص بھی وہ عمل کرے گا اس کا گناہ اس جاری کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی تکھا جائے گا۔

### اس کوسوشہیدوں کا اجر ملے گا

ایک اور حدیث میں بڑی خوشخری کا ارشاد حضور اقدس سائٹیا ہے جم مایا

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىُ عِنْكَ فَسَادِ أُمَّتِىُ فَلَهُ آجُرُ مِأْتَةِ شَهِيْدٍ

الزهدالكبيرللبيهقى، فصل بيان الزهدوانواعه، حديث نمبر ٢١٧) فرما يا كه ميرى وه سنت جومرده ہو گئ ہومرده ہونے كا مطلب بيہ ہے كہ لوگول نے اس پرعمل كرنا چيوڑ ديا ہواگر كوئى الله كا بنده اس مرده سنت كوزنده كردے يعنى اس پرعمل كرنا شروع كردے \_ تواس زنده كرنے والے كوسوشهيدول كے برابر اج وائوا ل مام گا۔

# ہم نیک اعمال کیے کریں؟

سے حدیثیں ہیں جو آج کے ہمارے اس دور میں ہمارے لئے بڑی تملی کا سامان ہیں۔ اور بڑی فضیلت اور بشارت کا ذریعہ ہیں۔ کیونکہ سے بات ہر محفل میں سننے میں آتی ہے کہ صاحب؛ ہم کیا کریں۔ ماحول ایسا خراب ہو گیا ہے۔

معاشرہ ایسا خراب ہوگیا ہے اس ماحول میں کوئی شخص بھی ہے کام نہیں کرتا۔ ہم یہ کام کیے کریں؟ کوئی شخص بھی ہمارے ماحول میں نماز نہیں پڑھتا، ہم نماز کیے پڑھیں۔ کوئی ہمارے معاشرے میں داڑھی نہیں رکھتا، ہم داڑھی کیے رکھیں۔ کوئی ہمارے ماحول میں قرآن نہیں پڑھتا، ہم قرآن کیے پڑھیں؟ کوئی ہمارے ماحول میں قرآن نہیں پڑھتا، ہم قرآن کیے پڑھیں؟ کوئی ہمارے ماحول میں دین کا علم حاصل نہیں کرتا، ہم کیے حاصل کریں؟ کوئی ہمارے ماحول میں گناہوں سے نہیں بچتا، ہم کیے بچیں۔ جگہ جگہ لوگوں کی زبانی ہمارے ماحول میں گناہوں سے نہیں بچتا، ہم کیے بچیں۔ جگہ جگہ لوگوں کی زبانی ہمارے ماحول میں آتے ہیں۔

### د نیاوالوں کے طعنہ کی پرواہ مت کرو

سرکار دو عالم سافیق پیچر چودہ سال پہلے بتا گئے کہ اگر کوئی اور سے اعمال نہیں کرتا تو پھر تو تمہارے لئے لوٹ کا زمانہ ہے۔ پہلے اگر عمل کرتے تو اس پر وہ اجرو ثواب نہ ماتا جو اجرو ثواب تمہیں آج مل رہا ہے کہ جس ماحول میں تم زندگی گزار رہے ہو وہاں سنتیں مردہ ہورہی ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کومٹایا جا رہا ہے۔ وہاں پر سرکار دو عالم می فیلی پی سنتوں کو ترک کیا جارہا ہے۔ اس ماحول میں رہ کر جب تم کوئی ایک سنت زندہ کردو گے تو تمہیں سوشہیدوں کا اجر ملے میں رہ کر جب تم کوئی ایک سنت کو زندہ کر دو گے تو تمہیں سوشہیدوں کا اجر ملے طعنہ دینے ولائم کو طعنہ بھی وے گا۔ کوئی تمہارا مذاتی بھی اڑائے گا کوئی تمہیں موجود وقت ہو الا جو پچھ بھی کے گا وہ تو ہوا میں اڑ جائے گا اور دنیا میں کوئی آ دمی بھی ایسانہیں ہوگا جس نے کی کی زبان سے میں اڑ جائے گا اور دنیا میں کوئی آ دمی بھی ایسانہیں ہوگا جس نے کی کی زبان سے میں اڑ جائے گا اور دنیا میں کوئی آ دمی بھی ایسانہیں ہوگا جس نے کی کی زبان سے

كو أي طعنه نه سنا ہو۔ اس لئے كه دنيا والوں كى زبان كوكو أي نہيں روك سكتا۔ اگرتم ان دنیا والوں کی مرضی اورخواہشات کے مطابق بھی چلتے رہو گے تب بھی اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ پھر تہمیں طعنہ نہیں دے گا\_\_پھربھی وہ تہمیں طعنہ دیں گے \_\_البتہ فرق میہ ہوگا کہ اب وہ طعنے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سےمل رہے ہیں اور جب کوئی مسلمان اللہ کے تھم پرعمل کرنے کے لئے اور حضور اقدیں متینالیج کی سنت کوزندہ کرنے کے لئے طعنہ کھا تا ہے تو اس طعنہ کا اجر وثو اب اور اس طعنه کی فضیلت کا اندازہ آپنہیں لگا سکتے۔ یہ وہ طعنہ ہے جوتمام پیغیبروں کو دیا گیا۔ کوئی نبی اس دنیا میں ایبانہیں آیا جس کو طعنے نہ دیئے گئے ہوں\_\_\_ تمام انبیاء کو طعنے دیئے گئے۔ کی نے مجنون کہا۔ کی نے دیوانہ کہا۔ کس نے یا گل کہا۔ کسی نے کافر کہا۔ کسی نے پچھ کہا۔ بیسب طعنے انبیاء کیہم السلام کو ملے۔ لہذا اگر اللہ کے رائے پر چلنے کی وجہ ہے تہمیں بھی طعنے مل رہے ہیں یا سرکار دو ہے۔اس پر فخر کرو۔ اور اس پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر بیر طعنہ ال رہا

## یہ طعنے تمہارے گلے کا زیور ہیں

آج کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطرعام روش سے ہٹ کر ایک راستہ اختیار کرتا ہے بینی دین کا راستہ اختیار کرتا ہے اور مثلاً اس نے بیہ طے کر لیا کہ آئندہ مبجد میں باجماعت نماز پڑھا کروں گا اور اس نے بیہ طے کرلیا کہ آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا چا ہے پھے جھی ہوجائے۔ میں تجارت کرتا ہوں تو اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا۔ رشوت نہیں دوں گا۔ اور اس نے اپنی ظاہری شکل بھی سنت کے مطابق بنالی لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر طعنوں کی بوچھاڑ ہوگئی۔ کوئی کہدرہا ہے کہ مولوی صاحب جا رہا ہیں۔ کوئی '' کہدرہا ہے۔ کوئی بچھاور کہدرہا ہے۔ اور کوئی اس سے کہدرہا ہے کہ یہ کیا تم بیسویں صدی میں میطریقہ نکال کر چا رہے جو ساری و نیا کہیں اور جا رہی ہے اور تم کی اور راستے پر جا رہے جو سے خوب تجھاو کہ ان میں سے ایک ایک طعنہ تمہارے لئے کروڑوں روپ ہو سے بہتر ہے۔ اس لئے کہ ان طعنوں کی وجہ سے سوشہیدوں کا ثو اب تمہارے نامہ اعمال میں کھا جا رہا ہے۔

قیامت کے دن ایمان والے ہنسیں گے

قرآن كريم مين الله تعالى نے فرمايا:

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنَ الْكُفَّامِ يَضْحَكُونَ الْ

عَلَى الْأَسَآبِكِ لا يَنْظُرُونَ ١

(سورة المطففين: ٣٨\_٣٥)

یعنی کل تم ان ایمان والوں پر ہنا کرتے تھے۔ اور آج ایمان والے تم پر ہنسیں گے۔ تمہاری ہنسی تو نا پائیدار تھی۔ لیکن ایمان والوں کی جوہنسی قیامت کے دن ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اور ابدا لآباد کے لئے ہوگی۔

#### ان طعنوں کے سامنے ڈٹ جاؤ

لہذاان طعنوں ہے تو کوئی بھی محفوظ نہیں۔اب چاہ یہ طعنے دنیا کی خاطر برداشت کرلو۔ یہ طعنے توملیں گے۔اگر یہ طعنے دنیا کی خاطر کھاؤ گے تو پیر یہ طعنے دنیا ہی کے اندررہ جائیں گے۔اوراگر آخرت کی خاطر کھاؤ گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں سوشہیدوں کا اجر و ثو اب لکھا جا رہا ہے ۔ الہذا ذرا کر مضبوط کر لوکہ یہ طعنے ملیں گے اور لوگ مذاق بھی اڑائیں گے۔ برا بھلا بھی کہیں گے اور تمہارے مختلف نام بھی رکھیں گے۔ تو ان کور کھنے دو اور تجربہ یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہان طعنوں کے سامنے ڈٹ جائے کہ چلوان کو طعنے دینے دو تو ایسے لوگ ہی اپنی عزت کراتے ہیں۔ اور انہی طعنہ دینے والے طعنے دینے دو تو ایسے لوگ ہی اپنی عزت کراتے ہیں۔ اور انہی طعنہ دینے والے سے کراتے ہیں۔اور وہی مذاق اڑانے والے بالآخران کے آگے جھکتے ہیں۔ جو شخص ان طعنوں سے مرعوب ہوجائے اور ڈر جائے تو اس کو پھر دنیا کے اندر بھی عزت کا راستہیں ماتا۔

# بچاس آ دمیوں کے ممل کے برابر ثواب

بہرحال! کسی سنت کوزندہ کرنا میہ معمولی بات نہیں۔ اسی لئے ایک حدیث میں جناب رسول اللہ سل شاہیے ہوئے فرما یا کہ آخری دور میں ایک زنانہ ایسا آئے گا کہ اس میں ایک آ دمی جونیک عمل کرے گا اس کو پچاس آ دمیوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا\_ مثلاً ایک نماز پڑھی تو

پچاس نمازوں کے برابر تواب ملے گا۔ ایک روزہ رکھا تو پچاس روزوں کے برابر تواب ملے گا۔ ایک روزہ رکھا تو پچاس روزوں کے برابر تواب ملے گا۔ ایک روزہ رکھا تو پچاس روزوں نے کوئی بات تھنے نہیں چھوڑی۔ چنا نچہ حضورا قدس سائٹھ آلیا ہے ای وقت پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ سائٹھ آلیا ہے نے یہ جو فرما یا کہ ایک آدمی کو پچاس آدمیوں کے برابر تواب ملے گاکیا وہ پچاس آدمی اس خراب دور کے مراد ہیں یا اس ہمارے دور کے پچاس آدمی مراد ہیں؟ جواب میں حضور سائٹھ آلیا ہے نے فرما یا کہ اس زمانے کے نہیں۔ بلکہ تمہارے زمانے کے بچاس آدمیوں کا تواب ملے گا۔

(منن الترمذي, كتاب تفسير القرآن\_باب ومن سورة المائدة\_حديث نمبر ٥٨ ٣٠)

## پچاس ابوبکر اور عمر نفاتھ کے برابر ثواب

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدی سرہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیہاں آج ایک نماز پڑھلوتو بیچاس ابو بکر شائق کی نمازوں کا ثواب کماؤ گے۔ آج ہم اپنے زمانے کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ بیزمانہ لوٹ کا زمانہ ہے۔ اس میں اجروثو اب لوٹو۔ اور جوقر بانیاں ابو بکرو عمر شائق نے اور جوقر بانیاں عثمان وعلی شائق نے دی تھیں۔ ان قربانیوں کے دیے بغیر جو انہوں نے دیں تمہیں بیچاس نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ \_\_ لہذا ان طعنوں ہے بھی نہ گھراؤ اور ان مذاق اڑانے والوں سے کبھی نہ ڈرو۔ اگر بیتمہاراکوئی نام رکھیں اس کوہنی میں اڑا دیا کرواور بیسو چاکرو کہ اللہ کہ بیٹا دان ہیں اور حقیقت حال نہیں جانتے اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ

تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔

### ان کوآخرت کی خوشیاں عطافر ما دے

حفزت جنید بغدادی پھنا ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے۔ وہاں سے دریا میں ایک کشتی گزری۔اس کشتی میں کچھ نوجوان سیر وتفریک کررہے تھے۔اوروہ نو جوان گانا بجانا ،ہنمی مذاق اور دلگی کررہے تھے۔جیسا کہ تفزیج کے دوران نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے۔اور جب کسی جگہ ہنسی مذاق ہو رہا ہواور دل لگی ہورہی ہواس موقع پر وہاں کوئی مولوی یا صوفی آ جائے تو وہ اور مذاق کا ذریعہ بن جاتا ہے \_\_ چنانچہ حضرت جنید بغدادی میلیے کے ساتھ ان کے درویش صفت مرید بھی تھے۔ چنانچہ ان کو دیکھ کر ان نوجوانوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا\_ کسی مرید نے حضرت سے کہا حضرت: پیہ بڑے ا التاخ فتم كے لوگ بين آب ان كے حق ميں بددعا فرما يے۔ اس لئے كداول تو خود گناہ کے اندر مبتلا ہیں اور جواللہ کے بندے ہیں ان کے ساتھ ہنمی مذاق کر رے ہیں یہ کتنی بری بات ہے۔اس لئے آپ ان کے لئے بددعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے۔حضرت جنید بغدادی مین نے دعا کے لئے ہاتھ اللهائ اور فرمایا: اے الله آب نے ان لوگوں کو یہاں دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں کہ بیلوگ بنس بول رہے ہیں، اے اللہ! ان کوآخرت کی خوشیال بھی عطا فرمائے۔ ان کو آخرت میں بھی ہنسی مذاق کا موقع عطا فرمائے۔ ان کے ائلال ایسے کر دیجئے جس کے نتیج میں بیالوگ آخرت میں بھی ہنمی مذاق کر

کیں \_ یہ ہیں اللہ والے کہ اگر کی نے کوئی مذاق اڑالیا۔ کسی نے کوئی طعنہ دے دیا تو میرااس میں دنیا اور آخرت کا کیا نقصان ہوا؟ کیا میر اکوئی مال چھن گیا۔ یا میری جان چلی گئی یا آخرت میں کوئی خرابی ہوگئی؟ اس کے کہنے ہے چھے بھی نہ ہوا \_ اور اگر وہ تعریف کر دیتا تو اس کی تعریف سے کیا فائدہ ہوتا؟ چھے نہیں ۔ اگر کوئی معمولی آ دمی کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ آپ بڑے اعلیٰ درج نہیں ۔ اگر کوئی معمولی آ دمی کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ آپ بڑے اعلیٰ درج کے آ دمی ہیں تو اس سے کیا فائدہ؟ پچھنہیں ۔ لہذانہ تو دوسرے کی تعریف سے کوئی فائدہ؛ پچھنہیں ۔ لہذانہ تو دوسرے کی تعریف سے کوئی فائدہ نہ بی دوسرے کی برائی ہے کوئی فقصان ۔

انبیاء کرام عظظہ کی سنت میہ ہے کہ دوسروں کے طعنوں کی بالکل پرواہ مت کرو۔ بس اپنا کام سنت کے مطابق کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اقدس ما افتالی ہم سنت پر عمل کرنے والا اور ان سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے \_\_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



بِسْمِد اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِد

انعامات ِرمضان پرشکر اور بعدرمضان نئی زندگی کا آغاز

مَنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



ضبط وترتیب مولا نا محمد عبدالله میمن صاحب استاذ جامعه دارالعلوم کراچی





خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتني عثاني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محمر عبدالله ميمن صاحب

تاريخ : ١٠/١١ إير يل ١٩٩٢ء

يروز : جمعه

وقت : بعدنمازعصر

مقام : مجدبت المكرم كلثن اقبال كراجي

### بِسْمِهِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# ا نعاماتِ رمضان پرشکر اور بعدرمضان نئ زندگی کا آغاز

الْحَهُلُ لِلْهِ نَحْهَلُ لَا وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُ لَا وَنُوْمِنُ اللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّطُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّطُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّطُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِالله فَلا مُضَلَّلُهُ فَلا هَادِئ لَهُ، وَاشْهَلُ اَنَّ سَيِّلَ تَا وَسَنَلَ لَا وَمَنْ لَا لَهُ وَاشْهَلُ اَنَّ سَيِّلَ تَا وَسَنَلَ تَا وَمَنْ لَا مُولِكًا مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَنَبِيَّنَا وَمُولَا مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَنَبِيَّنَا وَمُولَانَا مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْهِ أَلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ لَكُولُونَا مُحَمَّلًا اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ لَاللّهُ لَلْهُ مَلْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فَأَعُوُدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّجِيُمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحُنِ الرَّحِيُمِ ٥ يَأَيُّهَا الَّذِيثَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تَهُوْتُنَ إِلَّا وَٱنْتُمْ مُّسُلِهُوْنَ ﴿ (العران: آيت نمبر ١٠٠)

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز - الله جل شاخ کا کرم اورانعام ہے کہ آئ ایک مہینہ کے مبارک وقفہ کے بعد پھر دوبارہ آپ حضرات سے یہاں (مجد بیت المکرم، گشن اقبال) میں ملاقات ہورہی ہے - بیر رمضان المبارک کا مہینہ الله تعالیٰ کا خاص انعام و کرم ہے جو اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں -رمضان سے پہلے جو آخری جمعہ گزرا تھا اس میں احقر نے عرض کیا تھا کہ بیر رمضان المبارک کا مہینہ صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے - بلکہ ایک تر میتی کورس ہے جس سے ہمیں گزارا جا رہا ہے - بیدا یک بھٹی ہے جس میں تیا کر ہمیں کندن بنایا جا رہا ہوئی۔ اس ماہ میں اپنی بساط کی حد تک روزے کی، تراوی کی اور تلاوت کی توفیق ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے -

### ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ \_\_\_ رمضان کا مہیئہ ختم ہونے کے بعد جب حضرت والا کے پاس حاضری ہوتی تھی تو بہت مسرور، شاداں اور کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ استقبال فرماتے اور فرماتے کہ الحمد لللہ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں میں مہینہ عطا فرما یا۔ اور آپ نے عیدگاہ والی حدیث توسی ہے کہ جب مسلمان عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لئے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کس طرح فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں لئے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کس طرح فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں

اور کس طرح تمام مسلمانوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور نہ صرف مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور نہ صرف مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں بلکہ برائیوں کے نیکیوں میں تبدیل ہو جانے کا اعلان فرماتے ہیں ۔ حضرت والا فرما یا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مغفرت کی امیدر کھنی چاہے لہذا ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب مراحل سے گزار دیا۔

## مايوسى كاكوئى راستهنيس

اوراگریم اپنی طرف دیکھیں، اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو پھر بظاہر مایوی ہونے گئی ہے کہ ہم کیا اور ہمارے اعمال کیا؟ خدروزے کاحق ادا ہوا، نہ تراوت کاحق ادا ہوا، نہ تلاوت کاحق ادا ہوا، نہ ذکر کاحق ادا ہوا اور خدرمضان کا کوئی اور حق ادا کر پائے ۔ لہذا اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو اس میں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی ۔ لیکن جس ذات گرامی نے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے، اگر اس کی طرف دیکھیں اور اس کی رحمت کی طرف دیکھیں تو مایوی کا کوئی راستہ نہیں ۔ جب انہوں نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمادی، تراوت کی وغیرہ کی ہیسب ان کی طرف سے تھی ۔ کیا ہمارے بس میں بیتھا کہ بیسب اعمال ان کی توفیق کے بغیر کرگز رتے؟ جب انہوں نے توفیق عطا فرمادی تو پھر ان کی رحمت کو کیوں نہ ویکھیں تو جب انہوں نے عطا فرمائی ہے تو انشاء اللہ قبول کرنے کے لئے عطا فرمائی ہے۔

### عبادت کے قبول ہونے کی علامت

بیشک ہر عبادت کے ساتھ فکر یہ ہونی چاہئے کہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول عاصل کرے۔لیکن کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہوئیہ فرما یا کرتے تھے کہ کسی عبادت کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ عبادت اداکر لی گئی اور پھر دوبارہ اسی عبادت کی توفیق ہو گئی توسمجھ لو کہ پہلی عبادت قبول ہو گئی۔مثلا ایک نماز پڑھی ، پھر دوسری نماز کی بھی توفیق ہو گئی توسمجھ لو کہ پہلی عبادت قبول ہو گئی۔مثلا ایک روزہ رکھا۔ اس کے بعد دوبارہ روزہ رکھا۔ اس کے بعد دوبارہ روزہ رکھنے کی توفیق ہو گئی توسمجھ لو کہ پہلا روزہ قبول ہو گیا ۔ اگر قبول نہ ہوتی تو دوسری عبادت کی توفیق نہ دی جاتی۔ یہ اللہ جل شانہ کی سنت قبول نہ ہوتی تو دوسری عبادت کی توفیق نہ دی جاتی۔ یہ اللہ جل شانہ کی سنت ہوتی ہو دوسری عبادت کی توفیق عطافر ما دی اگر چہ وہ عبادت ناقص ہی تی۔تو

# ہم آپ کی عبادت کاحق ادانہیں کر سکے

ہمارے حضرت والا فرما یا کرتے تھے کہ ہم تو ہمیشہ ناقص ہی رہیں گے۔

کبھی کامل ہو،ی نہیں سکتے \_\_\_ اور نہ ہماری عبادت کامل ہو سکتی ہے۔ اور ہماری
عبادت کیا کامل ہوگی جو سارے کا ملوں کے سردار سیدالا ولین والآخرین جناب
محمد رسول اللہ سان شاہیے ہم جو ساری ساری رات نماز میں کھڑے رہتے جس کی وجہ
سے پاؤں پرورم آجا تا۔ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ:
ما عَبْدُن مَا ہے ہیں کہ:
ما عَبْدُن مَا ہے ہیں کہ:

140

#### مَا عَرَفَنَاكَ حَتَّى مَعُرِفَتِكَ

اے اللہ ،ہم آپ کی عبادت کا حق ادانہ کر سکے۔ اے اللہ ،ہم آپ کی معرفت کا حق ادانہ کر سکے جب وہ فر مارہ ہیں کہ ہم سے عبادت کا حق ادانہیں ہو کا ۔ تو مجھ سے آپ سے کیا حق ادا ہوگا۔ لیکن ہم اپنی نا اہلی کو دیکھیں یا ان کی رحمت کو دیکھیں کون می چیز زیادہ بڑی ہے۔ ان کی رحمت زیادہ بڑی ہے یا ہماری نا اہلی زیادہ بڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی رحمت کے برابر تو کوئی چیز ہونہیں نا اہلی زیادہ بڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی رحمت کے برابر تو کوئی چیز ہونہیں محتی سے البندا جب انہوں نے ہمیں عبادت کی تو فیق عطافر مائی ہے تو ہمیں پوری امید رکھنی چاہئے کہ انشاء اللہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور امید رکھنی جادت پر جورحمت کے اور اجر و ثواب کے وعدے ہیں انشاء اللہ ابنی رحمت سے ضرور عطافر ما عیں گے۔

## توفيق يرشكر ،غلطيول يراستغفار

جہاں تک عبادات میں کوتا ہوں اور غلطیوں کا تعلق ہے تو اس کا علاج بھی جہاں تک عبادات میں کوتا ہوں اور غلطیوں کا تعلق ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کر و۔ اور اس عبادت میں جو کوتا ہیاں ہو عیں ان پر استغفار کرو۔ وراس عبادات میں جو کوتا ہیاں ہو عیں ان پر شکر اوا المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کو ادا کرنے کی توفیق دی تھی ان پر شکر اوا کرنے کا وقت ہے۔

چالیس مقامات قرب زیادہ عطا فرمار ہے ہیں

جارے حضرت والا رحمة الله عليه ايك اور بات فرما يا كرتے تھے۔ وہ

بھی یاد رکھنے کی ہے۔ فرما یا کرتے تھے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بے ثار انعامات رکھے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے بیتر اور کی کی نماز رکھ دی ہے۔ اور جوروز انہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ بیتر اور کی اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب وغریب انعام ہے۔ اس لئے کہ تر اور کے اندرروز انہ ہیں رکعتوں میں چالیس سجدے زیادہ کرنے کی توفیق ہور ہی ہے۔ اور بیسجدہ وہ چیز ہے کہ بندے کے لئے اللہ تعالیٰ کے قرب کا اس سے بڑا اونچا مقام کوئی اور نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم میں شاہر نے فرمایا:

"بندہ اپنے پروردگار سے جتنا قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہےاتنا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا، سب سے زیادہ قرب سجدہ کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔"

(صحیح مسلم, کتاب الصلاة, باب مایقبال فی الرکوع و السجود, حدیث ۴۸۳) م اور آپ توسجد ے بھی کرتے ہیں اور ابعض اوقات غفلت کی حالت میں کر جاتے ہیں اور ہمیں اس قرب کے لطف کا پنة نہیں چلتا جو اللہ تعالی ہمیں اس حجد ہے میں عطافر مارہے ہیں۔

سجدہ کرواورمیرے پاس آ جاؤ

لیکن واقعہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو سجدے میں قرب کا خاص مقام عطا فرماتے ہیں بیسورۃ اقراء کے آخر میں آیت سجدہ ہے جس پر سجدۂ تلاوت کیا جاتا ہے اس آیت کا ترجمہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ''سجدہ کرو، اور میرے پاس آجاؤ''۔ بیدکتنا پیارا جملہ ہے۔مطلب بیہ ہے کہ جب تم سجدہ کرو گے توسجدہ کرتے ہی تمہیں میرا قرب حاصل ہوجائے گا۔ گویا کہ میں تمہیں اپنے قریب لے لوں گا۔ اس قرب کا لطف ہمیں محسوں نہ ہولیکن جواللہ والے ہیں۔
ان کو اس قرب کا لطف محسوں ہوتا ہے ۔۔۔ حضرت شاہ فضل رحمٰن صاحب گنج مراد آبادی جومشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں ۔۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی آیک مرتبہ ان کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت والا مجھ سے چینے کے خاصر ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت والا مجھ سے چیکے سے کہنے لگے:

"میاں اشرف علی: جب میں سجدہ میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ میاں نے پیار کرلیا"

میدوہ اللہ کے بندے ہیں جن کو سجدے کی حالت میں قرب کی لذت کا احساس ہوتا

-4

### ہزارسحبروں ہے دیتا ہے آ دمی کونجات

جس وقت سے پیٹانی اسکی بارگاہ میں نکتی ہے۔ اور بندہ ''سبحان رہی الاعلیٰ '' کہتا ہے کہ میں تو تیری چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے ہوں اور اے میرے پروردگار تو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ جس وقت بندہ سے کہتا ہے بس اس وقت قرب کا اعلیٰ ترین مقام حاصل ہوجاتا ہے۔ اور اس سجدے کی حالت میں جب بندہ اپنی بیٹانی زمین پر شکتا ہے تو ساری کا نئات اس کے نیچے ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب میں اللہ جو حضرت تھا نوی میں گئے ہوتی ہے مارے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب میں کہ:

میں جب سجدہ میں سرر کھ دوں زمین کو آسان کر دوں بہر ھال، اللہ تعالیٰ کے حضور بیسجدہ کوئی معمولی بات نہیں۔ بیر ایک سجدہ جسے توگراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

یہ سجدہ معمولی چیز نہیں، یہ سجدہ مقام قرب ہے۔ اور بارگاہ الہی میں حاضری کا بروانہ ہے۔

### اب تمهاراسحده کامل اورمکمل ہو گیا

بہرحال، حضرت والا پہنے فرما یا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ہر موکن بندے کو چالیس مقامات قرب مزید روزانہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے اور اگر چالیس کو • ساسے ضرب دے دوتو فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے اور اگر چالیس کو • ساسے ضرب دے دوتو فرمائے ہیں۔ کیا اب بھی شکر ادائہیں کروگے کہ یا اللہ: آپ نے اپنی بارگاہ میں فرمائے ہیں۔ کیا اب بھی شکر ادائہیں کروگے کہ یا اللہ: آپ نے اپنی بارگاہ میں یہ باریابی اور یہ توفیق عطا فرمائی کہ عام دنوں کے مقابلے بارہ سومر تبہ مقامات قرب ہمیں نصیب ہوئے لے لہذا اس پر شکر ادا کرو۔ البتہ سجدوں کی ادائیگی میں جو کوتا ہی ہوئی کہ اس طرح سجدہ کیا کہ دل کہیں ، دماغ کہیں غفلت کی حالت میں سجدہ کر لیا۔ اور مقام قرب کی نعت کا اندازہ بھی کئے بغیر سجدہ کر لیا۔ تھکن کی عالت علی سجدہ کر رہے ہیں ، اس فکر میں کہ جلدی سے یہ تر اور کے کی ۲۰ رکعتیں ختم ہوجائے تو اچھا ہے۔ یہ غفلت ہوئی۔ اس کا علاج بھی ان کی رحمت نے بتا ختم ہوجائے تو اچھا ہے۔ یہ غفلت ہوئی۔ اس کا علاج بھی ان کی رحمت نے بتا

#### دیا کہ جبغفلت ہوجائے تونماز کے بعدیہ کہو:

#### أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ،

الله کے حضور استغفار کرو کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فر مائی تھی اللہ کے حضور استغفار کرو کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فر مائی تھی لیکن ہم ہے اس کی قدر نہ ہو سکی۔ ہم نے وہ غفلت کی حالت میں کر لی \_\_\_ اے اللہ: ہمیں معاف فر ما دے \_\_\_ جب استغفار کرلو گے تو وہ سب کوتا ہمیاں بھی معاف ہوجا نمیں گی اور وہ اب تمہارے لئے کامل اور مکمل سجدہ کھے دیا گیا۔ گویا کہتم نے کامل اور مکمل سجدہ کہا۔

### ان سب کی مغفرت کر کے واپس جھیجوں گا

وہ جوعیدگاہ والی حدیث ہے کہ حضور اقدس سائٹ ایکے فرماتے ہیں کہ جب ملمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ سیہ میرے وہ مزدور ہیں جنہوں نے اپنا کام پورا کرلیا ہے، اب میں ان کو پورا صلہ دوں گا۔ میری عزت وجلال کی قسم، میرے کرم کی قسم۔ میرے بلندی مقام کی قسم، میری رفعت شان کی قسم، آج میں ان سب کی مغفرت کر کے ان کو واپس قسم، میری رفعت شان کی قسم، آج میں ان سب کی مغفرت کر کے ان کو واپس جسیجوں گا۔ اور ان کی سیمات کو حسنات سے تبدیل کر دوں گا۔ وہ برائی بہی تھی کہ وہ سجدہ غفلت میں، بے دھیانی میں کر دیا۔ بلا شوق اور ذوق کے نما زادا کر لیے۔ ان سب سیمیات کو حسنات سے تبدیل کر دوں گا۔ اگر وہ سجدہ تمہمارے لیے۔ ان سب سیمیات کو حسنات سے تبدیل کر دوں گا۔ اگر وہ سجدہ تمہمارے متبارے دیکھا جائے تو وہ سجدہ اس لائق تھا کہ تمہمارے منہ پر مار دیا جائے لیکن چونکہ وہ سجدہ ہماری تو فیق سے کیا۔ اور تم

نے استغفار بھی کرلیا۔ اب وہ سجدہ کامل اور مکمل کر کے تمہارے نامہ اعمال کے اندر کھا جائے گا۔ (شعب الایمان للبیھتی، فصل فی لیلة القدر، حدیث نمبر ٣٦٩٥)

## ا پن طرف دیکھو گے تو مایوسی ہو گی

بہرحال، اس موقع پر دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ایک سے کہ اپنی کوتا ہوں پر استغفار کی ، دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی توفیق پر شکر اداکرنے کی کہ اے اللہ! آپ نے ہمیں اس عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔آپ کاشکر ہے۔آپ کا کرم ہے جب بید دو کام کرلو گے تو انشاء اللہ فرمائی۔آپ کاشکر ہے۔آپ کا کرم ہے جب بید دو کام کرلو گے تو انشاء اللہ انوار و برکات ، جو پچھ اجم وصلہ لکھ دیا ہے انشاء اللہ وہ ضرور آپ کو ملے گا۔ انوار و برکات ، جو پچھ اجم وصلہ لکھ دیا ہے انشاء اللہ وہ ضرور آپ کو ملے گا۔ بشرطیکہ بید دو کام کرلو۔ ایک شکر، دوسرے استغفار۔ ہمارے حضرت والا فرمایا بشرطیکہ بید دو کام کرلو۔ ایک شکر، دوسرے استغفار۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ مایوس ہونے کی بات نہیں۔اگرتم اپنی طرف دیکھو گے تو مایوسی ہوگی۔ ارے تم اپنی طرف کیوں دیکھو۔ اور پھر اس کے لحاظ ہے ان سے مانگو اور اس امید ہو؟ تم ان کی رحمت کو دیکھو۔ اور پھر اس کے لحاظ ہے ان سے مانگو اور اس امید ہو؟ تم ان کی رحمت کو دیکھو۔ اور پھر اس کے لحاظ ہے ان سے مانگو اور اسی امید ہو؟ تم ان کی رحمت کو دیکھو۔ اور پھر اس کے لحاظ ہے ان سے مانگو اور اسی امید ہو؟ تم ان کی رحمت کو دیکھو۔ اور پھر اس کے لحاظ ہے ان سے مانگو اور اسی امید ہو؟ تم ان کی رحمت کو دیکھو۔ اور پھر اس کے لحاظ ہے ان سے مانگو اور اسی امید ہو تو اب بتایا گیا ہے وہ انشاء اللہ ضرور ملے گا۔

### تقوى بيدا ہوا يانہيں؟

دوسری بات سے کہ روزوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تم سے روز سے کیا اس لئے رکھوائے کہ تم کو بھوکا اور پیاسار کھنامقصود تھا؟ نہیں لیکہ ہم نے تم سے روزے اس لئے رکھوائے تا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ بیہ

تقوی پیدا کرنا مقصود ہے۔ اب رمضان کے گزر جانے کے بعد دیکھو کہ آیا متہارے اندر بید تقوی پیدا ہوا یا نہیں؟ اگر تقوی کا اعلیٰ معیار سامنے رکھ کراپنے تہارے اندر پیدا نہیں ہوا ۔۔۔
آپ کو دیکھا جائے تو بی نظر آئے گا کہ بیہ تقوی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا ۔۔۔
لیکن الحمد لللہ ہرصاحب ایمان، روزہ دار کے اندراس لحاظ سے تقوی پیدا ہوا کہ پہلے کے بچھلے دنوں کے مقابلے میں اس زمانے کا جائزہ لوتو بینظر آئے گا کہ پہلے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان زیادہ ہو چکا ہے اور حلال وحرام کی فکر، مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان زیادہ ہو گئی ۔عبادت کی طرف دھیان زیادہ ہوا۔ لہذا بچھ نہ بچھ تقوی کی جھلک ہرصاحب ایمان، روزہ دار کو الحمد لللہ حاصل ہوئی ۔۔۔۔

#### اس تقویٰ سے رمضان کے بعد کام لو

رمضان المبارک میں شیطان کوقید کر دیا گیا تھا۔ اس لئے گناہوں کے داعیے بھی رمضان المبارک میں کم ہو گئے تھے ۔۔۔ تواگر چیکا مل تقویٰ تو حاصل نہ ہوا مگر تقویٰ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا ۔۔ جب رمضان المبارک کے پورے مہینے میں تقویٰ کے تربیتی کورس سے گزر گئے تو اب اس تقویٰ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک میں کچھ دل زم ہوا؟ کچھ دل میں گداز پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف تو جہ زیادہ ہوئی؟ اب رمضان المبارک کے بعداس سے کام لیاو۔ یہ بہترین وقت ہے۔ اس لئے کہ جب عیدالفطر کی نماز ادا کرنے کے بعدعیدگاہ سے نکلے تو مغفرت کا پروانہ لے کر نکلے۔ برائیوں کے حسنات سے تبدیل ہوجانے کا پروانہ لے کر نکلے۔ برائیوں کے حسنات سے تبدیل ہوجانے کا پروانہ لے کر نکلے۔ برائیوں کے حسنات سے تبدیل ہوجانے کا پروانہ لے کر نکلے۔ برائیوں کے جسنات سے بیدا ہوئے۔

اور اب نئی زندگی کا آغاز ہور ہا ہے۔ لہذا اس میں اس بات کا اہتمام کر لو۔ یہی اداء شکر بھی ہے اور یہی تقویٰ کا تقاضہ بھی ہے کہ تقویٰ کی جوشمع رمضان المبارک میں روشن ہوئی تھی اس کو آئندہ بھی فروز ال رکھنا ہے۔ اس شمع کو بجھنے نہیں دینا۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک میں تو ہم گناہوں سے پاک صاف کر دیئے گئے اور برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی گئیں ، لیکن رمضان المبارک کے بعد الی غفلت برائر ہوگئی۔ ایسا نہ ہو بلکہ اس تقویٰ کو آگے بڑھاؤ۔

#### رمضان کے بعد گناہوں سے اجتناب کرو

ٹھیک ہے جتنی نفلی عبادات رمضان المبارک میں کرتے تھے۔اتی نہ ہی ،
اب تراوت نہیں ہوگی ، رمضان المبارک میں جتنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اب اتنی نہ کرو، رمضان المبارک جتنا ذکر کرتے تھے اب اتنا نہ کرو۔ پہلے روزہ رکھتے تھے اب روزہ نہ رکھو، اب رمضان المبارک کے بعد زندگی کے عام معمولات شروع ہو گئے۔لیکن ان معمولات میں اس بات کا اہتمام کرلو کہ فرائض و واجبات میں کوتا ہی نہ ہو۔ اور گنا ہوں سے اجتناب ہو جس اللہ فرائض و واجبات میں کوتا ہی نہ ہو۔ اور گنا ہوں سے اجتناب ہو جس اللہ کے آپ کو تقویل کی اس بھٹی سے گزار دیا تو اب بیآ تکھیں گناہ نہ کریں۔ بیکان گناہ نہ کریں، بیزبان گناہ نہ کرے۔منہ سے گناہ کی بات نہ نظے۔منہ میں حرام گناہ نہ کریں، بیزبان گناہ نہ کریں۔اس کا اجتمام کرلو اس کے کہ بیرمضان المبارک کے کا تعد نہ جائے۔بس اس کا اجتمام کرلو اس کے کہ بیرمضان المبارک کے بعد کا زمانہ ایسا ہے کہ اگر آ دمی ان باتوں پر یابندی کی کوشش کرے تو اس میں بعد کا زمانہ ایسا ہے کہ اگر آ دمی ان باتوں پر یابندی کی کوشش کرے تو اس میں

کامیابی کا زیادہ امکان ہے۔ کیونکہ ول ابھی تک نرم ہے۔ اور رمضان المبارک

کے اثرات باقی ہیں۔ رمضان کے انوار باقی ہیں اور جب زیادہ وفت غفلتوں

میں گزرجائے گاتو پھرمشکل ہوجائے گی۔ ابھی سے عزم کرلیا جائے کہ اب ہم انشاء اللہ ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ اس نئی زندگی میں ہم حلال و حرام کی فکر کریں گے اور جائز اور ناجائز کی فکر کریں گے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کی پوری کوشش کریں گے۔

#### نماز بإجماعت اور تلاوت كامعمول بنالو

اب اپنا ایک" نظام الاوقات' بنالیں۔اس" نظام الاوقات' فرائض و واجبات کوحتی الامکان صحیح طریقے ہے ادا کرنے کو داخل کرلیں - نماز باجماعت کو اس''نظام الاوقات'' کے اندر شامل کر لیں۔اس لئے کہ نماز با جماعت اس تقویٰ کے راہتے کی پہلی سیڑھی ہے۔لہٰذا کوئی نماز جماعت کے بغیر نہ پڑھے۔ بلا عذر مبحد کی جماعت نہ چھوڑے ۔عذر ہے تو بات دوسری ہے۔اور تھوڑی سی قر آن کریم کی تلاوت کو''نظام الاوقات'' میں شامل کر کیں \_\_ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تراوح میں حافظ صاحب قرآن کریم ختم کرتے ہیں توانيسويں رکعت میں حافظ صاحب سورۃ والناس پڑھ کرقر آن کریم ختم کردیتے ہیں، اور پھر بیسویں رکعت میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہئے تھا کہ بیسویں میں سورہ والناس پڑھ کرختم کردیں \_ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ درحقیقت حضور اقدس سائٹھائیلیج کے ایک ارشا دکی تعمیل ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس سال اللہ نے ارشادفر مایا:

> قَالَ: وَمَاحَالُ ٱلْمُرْتَحِلُ؛ قَالَ: ٱلَّذِي يُضِرِبُ مِنْ ٱوَّلِ الْقُرُ آنِ إِلَى اَخِرِهٖ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ.

کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھو جیسے کوئی مسافر سفر سے ابھی واپس آیا۔ اور پھر فوراً ہی دوسرے سفر پر روانہ ہو گیا \_ بعنی جس مجلس میں تم نے قرآن کریم ختم کیا ہے ای محلس میں تمہارا دوسرا قرآن کریم شروع ہو جانا چاہیئے۔ اس لئے کہ قرآن کریم انسی چیز ہے کہ انسان اپنی قرآن کریم انسی چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی اس میں ختم کرنے کی چیز نہیں۔ بلکہ قرآن کریم انسی چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی اس میں ختم کردے۔ البذا جس مجلس میں قرآن کریم ختم کیا جارہا ہے۔ اس مجلس ہی میں دوسرا قرآن کریم شروع ہو جانا چاہئے \_\_\_

(ترمذى شريف, كتاب القرأت باب ١ رحديث نمبر ٢٩٣٨)

#### دوسراقر آن کریم شروع ہو چکا

الہذا جن حضرات کوتراوی میں قرآن کریم پڑھ کریا من کرختم کرنے کی توفیق ہوئی جس مجلس میں ان کا قرآن کریم ختم ہوا۔ ای مجلس میں دوسرا قرآن کریم ختم ہوا۔ ای مجلس میں دوسرا قرآن کریم شروع ہو چکا۔ لہذا کریم شروع ہو چکا۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت کواپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کرلیا جائے کہ صبح کو جب تک تھوڑی می قرآن کریم کی تلاوت نہ کرلیں۔ چاہے تھوڑی می ہواور ہر انسان اپنی مصروفیات کے لحاظ سے مقدار مقرر کرلے۔ ایک پارہ۔ آ دھا پارہ۔ یاؤ پارہ۔ لیکن روزانہ تلاوت کرے سے ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک میں تو ایک ایک دن میں دس دس بارے پڑھے اور رمضان کے بحد چھٹی ہوگئی۔ لہذا قرآن کریم کو با قاعدہ اپنے معمولات میں شامل اور داخل کرلیں۔ وعاؤں اور تسبیحات کا معمول بنا لو

تيسرے بير كەرمضان السارك كالمهينة دعاؤل كالمهينة تقا۔ الحمد لله اس

مبارک مہینے میں دعاؤں کی توفیق ہوئی۔لیکن بینہ ہوکہ اب رمضان کے بعد دعا کرنے کا سلسلہ ختم ہوجائے، بلکہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالی سے دعا کرنے کا اور ما نگنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہئے۔اور اس کے لئے بہترین راستہ بیہ ہے کہ اُدعیہ ما تورہ جو حضور اقدس سائٹ اللہ ہے تابت ہیں جن کو حضرت تھا نوی نے مناجات مقبول میں جمع فرما دی ہیں۔روزانہ ' مناجات مقبول' کی ایک منزل کی اللہ منزل کی تلاوت کرنی چاہئے۔ اس کے علاوہ کچھ ذکر و تسبیحات بھی اینے معمولات میں تلاوت کرنی چاہئے۔ اس کے علاوہ کچھ ذکر و تسبیحات بھی اینے معمولات میں اللہ معمولات میں اللہ معمولات میں ا

سُبْعَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْعَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

ایک تنبیج روزانه.

داخل كركيس: مثلأ

سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْنُ لِللهِ وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَر ایک تبیج روزانه۔اورایک تبیج استغفار کی۔

ٱسْتَغُفِوْ اللّهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّٱتُوْبُ اِلَيْهِ ایک تبیج درودشریف کی ۔اورایک تبیج

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم

فخر کی نماز کے بعدروزانہ ایک ایک تبیج کامعمول بنالو۔اوراگراس وقت موقعہ نہ اقت سے گھند میں کسر تھے کہ تشہیری میں موجہ ایساں

ملے تو ۲۴ گھنٹوں میں کسی بھی ایک شبیج پڑھنے کامعمول بنالو۔

گناہ کے قریب نہ جانے کا عہد کرلو

اور اپنے نفس کے ساتھ ایک عہد کر لیس کہ دیکھو، اب تمہاری نٹی زندگی

شروع ہورہ ہی ہے۔ اب گناہ کے قریب نہیں جانا۔ اور اپنے آپ سے وعدہ کراو۔
کہ اب ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے \_\_\_ پھر جب بھی کی گناہ کا داعیہ
پیدا ہو اور کی گناہ کا محرک سامنے آئے تو اس وقت اس عہد اور وعدے کو
یاد کرے کہ میں نے اپنفس سے بیعہد کیا تھا۔ اب تم اس عہد پر ثابت قدم
رکھنا۔ ڈگرگا مت جانا \_\_\_ اور پھر رات کو جب بستر پر لیٹنے لگو تو اپنا جائزہ لو کہ
میں نے اپنفس سے جوعہد کیا تھا اس پر کس حد تک قائم رہا اور کس حد تک قدم
پیسل گیا۔ اور غلطی ہوگئ ۔ اگر کسی موقع پر غلطی ہوگئ ہے تو فوراً استغفار کرے کہ
یا اللہ: اب کی مرتبہ تو غلطی ہوگئ آپ معاف فرمادیں۔ اب آئندہ گناہ نہیں
کروں گا۔ اس عہد کو دوبارہ تازہ کر لے۔

#### سوتے وقتِ بیرکا م کرلو

اور حضرت کی وہ باتیں جو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ رات کو بستر پر لیٹتے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی استحضار کرو۔ اور ان سب نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان پر استغفار کرو۔ اور کلمیہ طبیعہ پڑھ کراپنے ایمان کی تجدید کرو۔ اس کے بعد سوجاؤ۔ اور روز انہ سے عمل کرلیا کرو۔ اگر سوتے ہوئے موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ سیدھا جنت میں جاؤگے \_\_ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے، اپنے فضل سے مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے \_\_ آ مین۔

وَاخِرُ ۚ اِنَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# ظلم كى مختلف صورتيں

منيخ الاشلام مفقى مجراتي عُمّاني الم



ضط وترتیب مولا نا محمد عبدالله میمن صاحب استاذ جامعه دارالعلوم کراچی



مِمَ المُلاثِلِثُ

خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتني عثاني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محمر عبدالله ميمن صاحب

تاریخ : ۳/جنوری۱۹۹۳ء

يروز : جمعه

وتت : بعدنمازعفر

مقام : جامع مسجد بیت المکرم گلثن اقبال

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

## ظلم كى مختلف صورتيں

ٱلْحَمُلُولِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ
وَنَتُوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّمُتِ ٱعْمَالِنَا، مَنْ يَّهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
شَيْطُتِ ٱعْمَالِنَا، مَنْ يَّهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَٱشْهَلُ آنُ لَّا اللهَ الله الله وَحَلَهُ
لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَٱشْهَلُ آنَ سَيِّلَ كَا وَسَنَلَ كَا وَنَبِيَّنَا
لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَٱشْهَلُ آنَ سَيِّلَ كَا وَسَنَلَ كَا وَنَبِيَّنَا
وَمَولَانَا مُحَمَّى اللهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا
عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى
كَثِيْرًا . اَمَّا بَعُلُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَتَحَلَّثُ عَنْ حَجَّةِ الوَدَاعِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظُهُرِنَا، وَجَّةِ الوَدَاعِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظُهُرِنَا، وَلَا نَدِي مَاحَجَّةُ الْوَدَاعِ فَحَمِنَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ وَلَا نَدُرِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَحَمِنَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكْرَ الْمَسِيْحَ النَّجَالَ، فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِ هِ وَقَالَ: مَا يَحَدُ اللهُ مِنْ نَبِي إِلَّا أَنْ لَهُ أُمَّتَهُ . الخ

(صحيح بخاريًّ، كتاب المغازي باب حجة الوداع حديث نمبر: ٣٣٠٢)

خطبه ججة الوداع

یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے مروی ہے اور اس حدیث میں خطبه جمة الوداع كاايك حصنقل فرمايا ہے۔اور بدسركار دوعالم من ثناييم كا عجيب و غریب خطبہ ہے۔ یوں تو حضور اقدی ماہٹیا ہے کی ہر بات ہمارے لئے مشعل ہدایت ہے لیکن سر کار دو عالم ماہنے آئیے کا آخری حج جس کے صرف تین ماہ بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔اس حج کے موقع پر ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ كرام ثلثة كالمجمع آب كے ساتھ تھا\_\_ آپ اندازہ لگائے كدايك لا كھ چوہيں ہزار صحابہ کرام اللہ چھنے ہوآ ہے مقابلاتی ہی تعیمیس سال کی محنت کا کھیل تھا۔ تعیمیں سال تک آپ نے جومحنت کی اور جومشقت اٹھائی ججۃ الوداع کےموقع یر ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ کرام الشین کی صورت میں اس کا پھل سامنے موجود تھا\_\_\_اور ساتھ میں ہے بھی احساس تھا کہ الحمد للدمیرے آنے کا جومشن تھا وہ اب پورا ہور ہا ہے۔اور اب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔لہذا میں اس موقع پر میں ان صحابہ کرام کوالی باتیں بتا تا جاؤں جو قیامت تک ان کی رہنمائی

موت سے پہلے کی جانے والی تقییحتیں

اس کے جمۃ الوداع کے خطبہ میں حضور اقدس سی النظائیل نے زندگی کے اصول بیان فرمائے اور جیسے باپ اپنے بیٹے کورخصت ہوتے وقت نصیحت کرتا ہے تو وہ اس نصیحت میں اپنی ساری زندگی کا نچوڑ پیش کر دیتا ہے نے فرض کرو

کہ ایک باپ ہواور اس کی اولا دہو، اور اس کو بیہ معلوم ہوجائے کہ ایک گھنٹہ کے بعد میر اانتقال ہونے والا ہے تو وہ اپنی ساری زندگی کے تجربات کا نچوڑ ان کے سامنے بیان کر دے گا کہ بیٹا! اِن اِن چیزوں سے پر ہیز کرنا، اور بید بیکام کرنا۔ اس وقت وہ باپ جو وصیت کرے گا وہ کتنے ول سے کرے گا۔ اور وہ وصیت کتنی صحیح اور سے وصیت ہوگی۔

اس سال کے بعد میں تم کونہ دیکھ سکوں

جب باپ اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کرتا ہے تو سر کار دو عالم سان اللہ کی وصیت کرتا ہے تو سر کار دو عالم سان اللہ کے جمہ الوداع رحمت اور شفقت ابنی امت پر اولا دیسے کہیں زیادہ ہے۔ اس لئے جمہ الوداع کے خطبہ کا آغاز ہی ان الفاظ سے فرمایا:

#### لَعَيِّيُ لَا أُرَاكُمْ بَعْنَ عَامِيُ هٰنَا

(نرمذی شریف کتاب الحج باب ماجاء فی الافاصه من عرفات حدیث نمبر ۱۸۸)

یعنی شاید اس سال کے بعد میں تم کو نه دیکھ سکوں پینی میری تم سے ملاقات اس جگہ نه ہو۔ اس لئے میں تم کو ایسی باتیں بتارہا ہوں جن کوتم پلے باندھ لو۔ یہ ہے

"خطبہ حجة الوداع" جو اسلام اور دین کا خلاصه اور نچوڑ ہے ہے یہ خطبہ بڑا طویل ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں ۔لیکن یہاں پر علامہ نو وی میلیے نے اس خطبہ کا ایک مکڑا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں جہاں اور بہت می باتیں ذکر فرمایا ہے۔ اس میں جہاں اور بہت می باتیں ذکر فرمایا۔ اس خطبہ کا ایک مکڑا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں جہاں اور بہت می باتیں ذکر فرمایا۔ اس کی تفصیلات بیان فرمائیں۔

## مسيح دجآل كى علامتيں

اس میں میر بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا ہے اور جتنے انبیاء طبطہ تشریف لائے ان سب نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا کہ میہ فتنہ آنے والا ہے کہیں تم اس فتنہ کا شکارمت ہوجانا۔ حضرت نوح طبطہ نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا۔ حضرت نوح طبطہ کے بعد جتنے انبیاء طبطہ آئے انہوں نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا۔ اور حضور اقدس میں شاہر ہے فرمایا کہ تم کو تیج دجال کی علامت بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ:

مَا بَعَكَ اللهُ مِنْ نَبِي إِلَّا أَنْلَرَهُ أُمَّتَهُ، أَنْلَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ بَعْلِهٖ وَإِنَّهُ يَخُرُجُ فِيْكُمْ فَمَا خَفِي وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ بَعْلِهٖ وَإِنَّهُ يَخُرُجُ فِيْكُمْ فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مَنْ شَأْنِهٖ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ أَعُورُ عَيْنِ الْيُهُلَى، كَأَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ أَعُورُ عَيْنِ الْيُهُلَى، كَأَنَّ عَيْنِ الْيُهُلَى، كَأَنَّ عَيْنَ الْمُهُمْلِيقَةً طَافِيَةً.

(حو الدسابقد بخارى شريف حديث نمبر ٢ ٠٣٠)

فرمایا کہ وہ علامت سے ہے کہ اس کی داہنی آ تکھ کانی ہوگ۔ بیشک تمہار ارب کا نا نہیں، جبکہ اس کی آ نکھ الی ہوگی جیسے پچکا ہوا انگور ہوتا ہے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ خدائی کے دعویٰ کی دلیل میں بعض ایسے کام کرکے دکھائے گا جس کو دیکھ کر بعض لوگوں کو شبہ ہو جائے گا۔ مثلاً وہ جب بارش برسانا چاہے گا بارش برس جائے گی۔ اس کی وجہ سے لوگ دھو کہ میں پڑ جا تمیں گے۔

#### دجال ایک آنکھ سے کا نا ہوگا

اور شریعت کی اصطلاح میں ایسے کا موں کو''استدراج'' کہا جاتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بعض اوقات کی ظالم، فاسق، فاجر، کا فرکو ڈھیل دے
دی جاتی ہے۔ اس ڈھیل میں بعض اوقات وہ ایسے کام کر دکھا تا ہے جو کام
عادت کے خلاف اور جیرت انگیز کام ہوتے ہیں۔ یہ''استدراج'' اور آز ماکش
ہے۔حضور اقدس سان ٹھیلی نے فر ما یا کہ وہ دجال چاہے کتنے ہی کرشے دکھائے،
بارش برسائے، یا کوئی اور کام کرے۔لیکن میں تمہیں اس کی علامت بتا رہا ہوں
کہ وہ کا نا ہوگا۔ اور اس کی دائن آ تکھ ہے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ اس لئے
اس کود کھے کر پہچان لینا۔ کیونکہ تمہار اخدا کا نانہیں ہوسکتا۔

#### کونسا دن ،کونسامہینہ ہے

پھراگلا جملہ بیارشا دفر مایا جس کی وجہ سے بیرحدیث علا مہنو وی ؒ اس باب میں لائے ہیں۔وہ بیہ ہے:

> أَلَا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَائَكُمْ وَأَمُوَالَكُمْ كَعُرُمَةِ يَوْمِكُمْ هٰنَا، فِي بَلَيكُمْ هٰنَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰنَا، (حواله بالابخارى حديث نمر ٣٠٠٣)

ایک دوسری روایت میں اس کی تفصیل اس طرح آئی ہے کہ حضور اقدس سالٹھ آیکی نے صحابہ کرام ٹھ لکتا ہے پوچھا کہ آج کونسا دن ہے؟ صحابہ کرام ٹھ لکتا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عرفہ کا دن ہے۔ آپ سالٹھ آیکی نے فرمایا کہ بیدعرفہ کا دن بڑی حرمت والا دن ہے۔ پھرآپ ٹافٹا نے پوچھا کہ بیمبینہ کونسا ہے؟ صحابہ کرام ٹنافٹا نے فرمایا کہ بید نری حرمت والامبینہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بید بڑی حرمت والامبینہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بید بڑی حرمت والامبینہ ہے۔ پھر پوچھا کہ بید جگہ کوئی ہے جہاں میں تم سے خطاب کررہا ہوں؟ صحابہ کرام ٹنافٹا نے جواب دیا کہ بیدعرفات کا میدان ہے۔

#### ایک دوسرے کی جان، مال،عزت پرحمله مت کرنا

اس کے بعد آپ سا تھا گیا ہے فرما یا کہ دیکھو! آج کا یہ دن کتا حرمت والا ہے اور یہ جگہ جہاں میں تم سے خطاب کررہا ہوں، یہ کتنی حرمت والی جگہ ہے اور یہ مہینہ جس میں تم سے خطاب کررہا ہوں، یہ کتنی حرمت والا مہینہ ہے۔خوب من لو! کہ تمہاری آپی میں ایک دوسرے کی جانیں، ایک دوسرے کے مال اور ایک دوسرے کی آبرو کیں ایک دوسرے پر آئی ہی حرمت والی ہیں جس طرح آب کے دن کی حرمت، آج کی جگہ کی حرمت اور اس مہینہ کی حرمت ہے۔ اس لئے میرے دنیا سے جانے کے بعدتم ایک دوسرے کی جان، مال اور آبرو یہ کے دن کی حرمت، مال اور آبرو کی جان، مال اور آبرو یہ کہ کہ تو میں کہ کہ کہ دوسرے کی جان، مال اور آبرو یہ کہ کہ ترمی خطر آور نہ ہوجانا۔

#### ایک چیز کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے

ای سے ملتی جلتی ایک حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر علی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم مان اللہ بیت اللہ سے شریف کا طواف فرما رہے تھے۔طواف کرتے ہوئے آپ نے بیت اللہ سے

خطاب کرتے ہوئے فرما یا کہ اے کعبہ!اے بیت اللہ! تو کتنی حرمت والا ہے، تو كتنى عظمت والا ہے، تو كتنا مقدس ہے\_\_ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور اقدس سائٹالیٹی نے مجھ سے یو چھا کہ بیہ بتاؤ کہ کعبہ سے زیادہ حرمت اور کعبہ سے زیادہ نقدس رکھنے والی کوئی چیز ہے؟ \_\_\_ میں نے کہا كد الله ورسوله اعلم "كدالله اوراس كرسول عى بهتر جان إي، ہمیں نہیں معلوم \_\_\_ اس وقت آپ مان تالیج نے فرمایا کہ ہاں! ایک چیز الیم ہےجس کی حرمت اس کعبہ ہے بھی زیادہ ہے، وہ ہے ایک مسلمان کی جان،اس کا مال، اس کی عزت اور آبرو۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی جان پریا کسی مسلمان کے مال پر یاکسی مسلمان کی عزت اور آبرو پر ناحق حمله کرتا ہے یا اس کی حق تلفی کرتا ہے تو بیمل ایسا ہے جیسے کوئی شخص بیت اللہ کو ڈھا دے۔جس طرح كعبه كو و هانے والا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم وہ شخص ہوگا جوكس انسان يرظلم \_ سرکار دوعالم سان اللہ نے ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو کی اتنی حقیقت بیان فرمائی۔

(سنن ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب حرمة دم المؤ من حديث نمبر ٣٩٣٢)

آج مسلمان کی جان مکھی ،مچھر سے زیادہ بے حقیقت

لیکن آج کے اس دور میں ایک مسلمان کی جان اتن ہی بے حقیقت ہے۔ بلکہ کھی اور مچھر سے زیادہ بے حقیقت ۔ آج نہ جان کی کوئی قیمت ہے اور نہ مال اور آبرو کی کوئی قیمت ، دوسرے کا مال کھا گئے تو بس کھا گئے \_\_\_ دوسرے مسلمان کی آبرو پر حملہ کرتے ہوئے اس کی غیبت کر دی تو کر دی، کس مسلمان کی جان لینی ہوئی تو لے لی، کوئی پرواہ نہیں۔

ایک مرتبہ ایک کوفی شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ سے بید مسئلہ پوچھا کہ حالت احرام میں مجھ سے مجھر مرگیا تو اس کا کیا فدیداور کیا گفارہ ادا کروں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ خدا کے بندے! تجھے مجھر کے مرنے کی تو اتی فکر ہورہی ہے اور تہاری قوم نے حضور اقدس مان شائیل کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اس وقت کفارہ کا خیال نہیں آیا کہ کیا کفارہ ادا کروں۔ اور کیا تلافی کروں؟ \_\_ آج یہی صورت ہورہی ہے کہ آج مسلمان کی جان کو مجھر اور کھی سے زیادہ بے حقیقت مجھر رہے ہیں اور مال اور آبرو کے بارے میں کھلی جھوٹ مسلمان کی جو بی میں آیا کرلیا اس کی کوئی فکر نہیں کہ میرے پاس بیدوسرے کا مال آیا ہے۔

(صحيح بخارى، كتاب الادب, باب رحمة الولدو تقبيله ومعانقته حديث نمبر ٩٩ ٩ ٥)

اے اللہ! آپ گواہ رہے گا

بہرحال! اس حدیث شریف میں حضور اقدس سان شاہیے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون کو اور تمہارے مال کو ایسی حرمت دی ہے جیسے آج کے دن کی حرمت، آج کے مہینے کی حرمت \_\_ اس کے بعد پھر آپ نے آسان کی طرف سرا ٹھا کر فرمایا:

أَلَا هَلُ بَلَّغُتُ؛ قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: اَللَّهُمَّ اشْهَلُ، ثَلَاثًا

(حوالهبالا\_بخارىحديثنمبر٣٠٠٣)

کیا میں نے تبلیغ کاحق ادا کر دیا یا نہیں؟ میں نے ان سب کو بتا دیا اور تبلیغ کاحق ادا کر دیا۔ اے اللہ! آپ گواہ رہے گا کہ میں نے آج کے دن ان کے سامنے اپنی تبلیغ کاحق ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا:

لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِينَ كُفَّارًا يَضِرِ بُبَعْضُكُمْ رِقَابَبَعْضٍ (حوالدبالا ـ بخارى حديث للمر٣٠٠٣)

میرے جانے کے بعد ایسانہ ہو کہتم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ، اور ایک دوسرے
کی گرونیں مارنے لگو۔ اس حدیث کو یہاں لانے کا منشابیہ ہے کہ سی بھی مسلمان
کی جان ہویا مال ہو، یاعزت اور آبروہو، اس کی حرمت کو حضور اقدس سائٹ اللّیکی ہے۔
نے اتنی اہمیت دی کہ ججۃ الوداع کے موقع پر اس کی تفصیل بیان فر ماکر اللہ تعالی کو گواہ بنایا کہ میں نے یہ تفصیل بیان کر دی۔

روسرے كى ايك بالشت زمين پر قبضه كرنے كاعذاب وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، إِنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَنْهَا، إِنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَنْهَا، إِنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ مَنْ طَلِّمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ مَنْ طَلِّمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ

(بعادی شریف کتاب المطالم، باب الم من ظلم شیناً من الادض حدیث نصر ۲۴۵۳)

حضرت عائشہ صدیقہ فی فرماتی ہیں کہ حضور اقدس سائی آیا ہی نے ارشاد
فرمایا: کہ جو شخص کی دوسرے کی زمین ایک باشت برابر بھی ظلماً قبضہ کر لے تو
قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اب
سوال یہ ہے کہ انسان کا گلاتو جھوٹا سا ہے سات زمینوں کا طوق بنا کراس کے

گلے میں کیے ڈالا جائے گا؟\_\_\_محدثین کرام نے فر مایا کہ اس کے معنی پیرہیں کہ اس شخص کو زمین کے اندر دھنسا یا جائے گا کہ زمین کے جوسات طبقات ہیں ان سے بھی نیچے تک اس کو دھنسایا جائے گا۔ پی عذاب کی ایک شکل ہے جو نبی کریم منافظاتیج نے بیان فرمائی۔اب بیسات زمینوں کا طوق بنانے اور زمین میں دھنسانے کی شکل کیا ہو گی؟ ہم اور آپ اس کو یہاں سمجھ نہیں سکتے ، اس لئے کہ ہم اینے ماحول اور اپنے گردو پیش کی حدود میں محدود ہیں اور آخرت کے حالات جاری فہم اور ادراک سے بالا تر ہیں ۔ بہرحال یہ خبر حضور اقدس سان السلام نے دی ہے جس کی سیائی میں کوئی شبہیں ہوسکتا۔ دوسرے کی زمین ناحق قبضه کرلینا، به کتنا سخت معاملہ ہے۔اور حدیث شریف میں ایک بالشت کے الفاظ ہیں کہایک بالشت زمین پر قبضہ کرنے کا بیرعذاب ہوگا۔ بالشت کے لفظ ہے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ بیرضروری نہیں کہ آ دمی اس وقت غاصب سمجھا جائے گاجب وہ لہا چوڑا پلاٹ قبضہ کر لے۔ بلکہ چھوٹی زمین ہےلیکن وہ غصب کی ہے اور ناحق ہے اس پر بھی یہ عذاب صادق آئے گا بہت ی صورتیں الیی ہیں جن کے بارے میں ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ غصب کے اندر داخل نہیں قیضہ کرنے کی انتہائی صورت میہ ہوتی ہے کہ کسی کی زمین چھین لے،غصب کر لے اور موقع یا کرا پنی ملکیت میں اس کوشامل کر لے۔ بیمل تو ہے ہی حرام اورمندرجہ بالا وعید اس پر صادق آتی ہے۔لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ کسی بھی طریقے ہے کسی دوسرے کی زمین کا استعال اس کی اجازت اور مرضی اور خوشی کے بغیر کیا جائے تو ہ ہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے۔ ان طریقوں کے بارے میں ہمارا دھیان بھی اس طرف نہیں جاتا کہ بیہم دوسرے کی زمین غصب کررہے ہیں اوراس کو ناجا ئز طور پراستعال کررہے ہیں۔

#### کرایپرداری کا معاہدہ

آج کل ایک وبا بہت عام ہوگئ ہے۔ وہ یہ کہ مکان کا مالک کوئی اور ہے اور دوسرا آ دی اس مکان میں کرائے پر رہتا ہے تو شریعت کا تھم یہ ہے کہ جس وقت وہ کرایہ داراس مکان کو کرایہ پر لے رہا تھا اس وقت کتنی مدت کا معاہدہ ہوا تھا؟ جبنی مدت کا معاہدہ ہو مومثلاً ساسال، ۵ سال، ۱۰ سال کا معاہدہ ہو۔ جب وہ مدت گزرجائے تو اس کے بعد ایک دن بھی مالک کی مرضی کے بغیراس مکان میں رہنا جائز نہیں \_\_ اور اگر کوئی مدت مقرر نہیں تھی تو اس صورت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صرف ایک ماہ کی مدت کرایہ داری کے لئے معتبر ہوگی۔اس صورت میں ہر ماہ کرایہ داری کے لئے معتبر ہوگی۔اس صورت میں ہر ماہ کرایہ داری کے تجدید کرنی ہوگی۔ ہمرحال جب مدت پوری ہو جائے تو مالک مکان کو یہ حاصل ہے کہ وہ کرایہ دارے مکان خالی کرا ہے۔

## كرابيدواركا مكان يرقبضه كرلينا

لیکن آج کل کے قانون میں کرایہ دار کو تحفظ دیا گیا ہے کہ بعض حالات میں مالک، مکان خالی نہیں کرا سکتا۔ اس کے لئے بعض شرطیں ہیں ۔۔ اب لوگ اس قانون کا فائدہ اٹھا کر مکان خالی کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کرایہ ادا کر رہے ہیں ۔۔۔ ارہے بھائی! بیرقانون اسی دنیا کی حد تک ہے جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو وہاں قانون کا بیرعذر قابل قبول نہیں ہوگا، اس لئے کہ شرعاً وہ قانون آپ کو مکان پر قبضہ برقرار رکھنے پر مجبور نہیں کرتا اگر کوئی شخص چاہتو خالی کرسکتا ہے۔ چونکہ مالک کی مرضی کے بغیر تم اس کے مکان میں رہائش رکھے ہوئے ہواس لئے وہ کرابید دینا بھی معتر نہیں۔ اور خصب کرنے کا گناہ اپنی جگہ ہے۔ بہرحال مالک کی مرضی کے بغیر دوسرے کی ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کرنا حرام ہے۔ اور اس پر بیہ وعید بیان فرمائی کہ سات زمینوں تک اس کو دھنسا یا جائے گا۔ آبکل دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے مات زمینوں تک اس کو دھنسا یا جائے گا۔ آبکل دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کی وہا بہت بھیل گئی ہے اور لوگ اس کو بہت معمولی بات خیال کرتے ہیں \_\_\_ اور قانون تہ ہیں اس بات پر مجبور بھی نہیں کرتا کہ تم لاز ما اس مکان پر قبضہ کرکے بیٹھنا کی طرح بھی جائز نہیں۔

خوش د لی کے بغیر دوسرے کا مال حلال نہیں

ایک اور حدیث میں حضور اقدس سان اللہ نے ارشا دفر مایا:

ۗ ڵٲڲڃڷؙ۠ڡٙٵڶؙٵڡٞڔۣؿۦٟڡؙۺڶؚڡٟڔٳڵٵٙؠؚڟؚؽ۬ٮؚ۪ٮؘڡٛ۬ڛٟ ؙؙ

(سنن دارقطني كتاب البيوع حديث نمبر ١٩)

فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر تمہارے لئے حلال نہیں۔خوش دلی کے ساتھ دینا ضروری ہے۔ اگر شرما شرمی میں یا زبردی میں دوسرے نے اپنا مال دے دیا وہ مال بھی تمہارے لئے حلال نہیں۔ ہاں: جہاں میں معلوم ہوجائے کہ بیشخص سوج سمجھ کرخوش دلی سے اپنے اختیار سے دے رہا

ہے پھروہ مال حلال ہے۔ لہذا وہ کرایہ داری جوز بردی قانون کے زور پر کرائی کہ جاتی ہے وہ خوش دلی ہے نہیں ہوتی وہ کرایہ داری حرام ہوتی ہے اور کسی دوسرے کی زمین پر اس طرح قبضہ کرنا درست نہیں۔اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کواس سے بیچنے کی توفیق عطافر مائے \_\_ آمین۔

#### دوسرے کی دیوار کا استعال غصب ہے

بہرحال: بات صرف اس حد تک نہیں کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے اس پر مكان بناليا اوراس ميں رہنا شروع كرديا۔ بلكه زمين كا يا مكان كا ايسا استعمال جو مالک کی مرضی کے خلاف ہو وہ بھی "غصب" کے اندر داخل ہے\_ مثلاً آجکل اس کا رواج عام ہو چکا ہے اور کوئی شخص اس کو براہی نہیں سمجھتا کہ دوسر مے مخص کے مکان کی دیوار پر اشتہار لگا دیا۔ یا نعرے لکھ دیتے،اور اس کے نتیجے میں ساری دیوار کالی ہور ہی ہے \_ ظاہر ہے کہ کسی دوسر ہے تھی کے مکان کی و بوار کا استعال اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر کرنا میہ بھی ''غصب'' کے اندر داخل ہے \_\_ لیکن بوری قوم اس کام پر لگی ہوئی ہے۔ بڑی بڑی اصلاحی تحریکیں، بڑی بڑی جماعتیں اورانجمنیں بھی اس میں مبتلا ہیں کہلوگوں کے اموال، لوگوں کے مکانات اور دیواروں کو سیاہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ان کو رو کے تو وہ رو کئے والاظلم کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ پیدر حقیقت دوسرے کی مِلک کا، دوسرے کی جائیداد کا، دوسرے کی دیوار کا غلط استعال ہے اور ناجائز استعال ہے لیکن آج بوری قوم اس کے اندر مبتلا ہے۔ اور کوئی زبان کھول کرینہیں کہ سکتا کہ

تم بیکام غلط کررہے ہویا نا جائز کررہے ہو، گناہ کا کام کررہے ہو۔

#### اسلام کے دعو پداراورغلط کام

بلکہ بعض اوقات خود اسلامی نظام کے دعویدار ، اسلامی انقلاب کے دعویدار ، اسلامی انقلاب کے دعویدار ، وہ خود بیدکام کررہے ہیں اب ذبن میں کیے آئے کہ بیدگناہ کا کام ہورہا ہے ، اس لئے کہ ہم خود اسلام کے علم بردار ہیں ، اسلامی نظام کے قائم کرنے والے ہیں ، اس لئے بیکام حرام اور ناجائز کیے ہوا؟ \_\_\_ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اگرکوئی شخص بیسمجھ کہ میں گناہ کرکر کے ، اللہ کی نافر مانی کرکر کے ، اللہ کی نافر مانی کرکر کے اسلام نافذ کروں گا تو یا در کھئے اس طرح اسلامی نظام بھی مہیں آسکتا۔

## پہلے اس چھفٹ کےجسم پراسلام نافذ کرلو

اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح اسلام کے نفاذ کا تھم دیا ای طرح اسلام کے نفاذ کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اور ہمارے ذھے کچھ حقوق و فرائض عائد فرمائے۔ جب تک ہم ان کی پابندی نہیں کریں گے اس وقت تک اسلام نافذ نہیں ہوسکتا۔ اور پورے ملک پر اسلام نافذ کرنا تو بہت بڑا کام ہے کسی ایک فرد کے اختیار میں نہیں کہ وہ پورے ملک پر صحیح معنی میں اسلام نافذ کردے لیکن ایک مسلطنت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھی ہے۔ وہ ہے اس کے سر سلطنت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھی ہے۔ وہ ہے اس کے سر صحومت ہیں پانچ چھ فٹ کا جسم اس پر ہر انسان کی حکومت ہیں پانچ چھ فٹ کا جسم اس پر ہر انسان کی حکومت ہیں بائے تھا دے رکھی ہے۔ وہ ہے اس کے سر حکومت ہے اور ہر انسان کو اس پر کلی اختیار حاصل ہے، کوئی دوسر اشخص اس میں میں محکومت ہے اور ہر انسان کو اس پر کلی اختیار حاصل ہے، کوئی دوسر اشخص اس میں

مداخلت کرنے والانہیں۔ بھائی! پہلے اس پانچ چھفٹ کی حکومت پر تو اسلام نافذ کر لو، اس جسم کو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تالیع بنا لو۔ اگر کوئی شخص اس جسم پر اسلام نافذنہیں کرسکتا وہ پورے ملک پر کیسے نافذ کرے گا۔

## ساہ کاری پوری قوم کا مقدر بن چکی ہے

بہرحال آج کی محلے میں نکل جاؤتو کوئی دیوار الی نہیں ملے گی جس پر سے نعرے درج نہ ہوں۔ ساری دیواریں سیاہ ہیں، سارا شہر سیاہ ہورہا ہے اور در حقیقت بیرسیاہ کاری پوری قوم کا مقدر بن چکی ہے۔ کوئی ٹو کئے والانہیں، کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔حضور اقدس سان اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کی شخص نے ایک بالشت زمین دوسرے کی ناجائز طریقے پر استعمال کی تو قیامت کے روز اس کے بالشت زمین دوسرے کی ناجائز طریقے پر استعمال کی تو قیامت کے روز اس کے

با سے رین دومرے کی ماجا سرسریے پرا معمال کی تو فیاست سے روز اس گلے میں سات زمینوں کا طوق ڈ الا جائے گا۔

(صحیح بعادی، کتاب بدء العلق باب ماجاء فی سبع ارضین حدیث نمبر ۳۱۹)

یه با تیں س کر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ سب دنیا داری کی با تیں شروع کر دی ہیں .... ہم تو اس خیال سے یہاں آتے ہیں کہ یہاں دین کی اور نماز، روزے کی با تیں س لیں گے، لیکن یہاں تو دنیا داری کی با تیں ہورہی ہیں۔

#### بيسب باتين دين كاحصه ہيں

خوب سمجھ لیجئے ! بیرساری با تیں دین کا حصہ ہیں۔ اگر کی کے : ہمن میں بیہ بات ہے کہ دین صرف معجد کے اندر ہوا کرتا ہے مصلی اور جائے نماز پر ہوا کرتا ہے تو وہ شخص اپنے ذہن سے بیر بات نکال دے \_\_\_ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہرجگہ

''مسلمان'' بنایا ہے۔ ہمارا ہرقول وفعل، ہماری ہرنقل وحرکت اللہ اور اللہ کے رسول مان بنایا ہے۔ ہمارا ہرقول وفعل، ہماری ہرنقل کے گناہ ہونے کا احساس نہیں۔اس لئے اس ممل پرشرمندگی بھی نہیں اور اس لئے دوسرا شخص اس پرٹو کتا بھی نہیں کہتم جو بیدکام کررہے ہو، اس کے خلاف کوئی آواز بھی نہیں اٹھا تا، اس لئے کہ ہرایک سے جھتا ہے کہ بیسب جائز ہے ۔ الانکہ بیکام ناجائز اور حرام ہے۔

مساجد کی د بوارین محفوظ نہیں

اب بیہ ہماری معجد بیت المکرم ہے۔ اور اسی طرح دوسری مساجد ہیں ان کی دیواریں نعروں سے اور اشتہارات سے پٹی پڑی ہیں۔ اب بیہ معجد جو اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کی دیوار کواس کام کے لئے استعال کرنا تو اور زیادہ بری بات ہے ہاں کوئی جگہ الیمی ہوجس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس پر اشتہار لگانے ہے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا تو اس جگہ کو استعال کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہوگا تو اس جگہ کو استعال کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہوگا تو اس جگہ کو استعال کرنا حرام اور نہیں استعال کرنا حرام اور نا جائز ہے۔

ظلم اور خصب کے بارے میں اصول یا در کھیں کہ 'ظلم' اور 'خصب' صرف یہ نہیں کہ دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیا اور اس پر مکان بنا کر بیٹھ گیا، تب ظلم ہوگا۔ بلکہ دوسر فے خص کی کوئی جگہ بھی نا جائز طور پر بلا اجازت استعال کرنا وہ سب اس کے اندر داخل ہے نقہ اء کرام نے فقہ کی کتابوں میں اس پر بحث کی اگر کوئی شخص این کے گھر کی حجیت سے جو'' پرنالہ' نکالے گا وہ پر نالہ ''نالہا

نکال سکتا ہے؟ اس لئے کہ اس شخص کی ملکیت تو صرف اتنی ہے جتنا اس کا گھر ہے۔ اور جب وہ پر نالہ گھر کی جیت پر لگائے گا تو وہ ''فضا'' کا اتنا حصہ اپنے استعال میں لائے گا جو اس کی ملکیت نہیں \_ تو اب شرعاً کسی حد تک فضا میں پر نالہ نکا لئے گا جو اس کی ملکیت نہیں \_ تو اب شرعاً کسی حد تک فضا میں پر نالہ نکا لئے گی اجازت ہے کہ اس ہے آگے اگر پر نالہ نکا لے گا تو وہ فضا کا غلط اور نا جائز استعال ہوگا۔ فقہاء کرام نے یہاں تک بحث کی ہے۔

## خالی جگه پرقبضه کرناحرام ہے

اب تو ہمارا بیر حال ہے کہ جب دیکھا کہ کوئی جگہ خالی پڑی ہے چلوقبضہ کر لوا درگھرلو۔ اور کسی ایک فردگی چیز پر قبضہ کر لینا تو برا ہے ہی لیکن اگر کسی مضترک چیز پر قبضہ کر لیا تو بداس سے کہیں زیادہ برا ہے ، اس لئے کہ اگر کسی ایک فردگی چیز پر قبضہ کر لیا تو جب بھی تو بہ کی تو فیق ہوگی تو اس شخص سے معافی ما نگ لے گا تو معاف ہوجائے گا لیکن اگر پوری قوم کی مشترک چیز پر قبضہ کر لیا تو اب کس کس سے معافی ما نگا پھرے گا۔ اور کس کس سے اپنا حق معاف کر اتا اب کس کس سے معافی ما نگا پھرے گا۔ اور کس کس سے اپنا حق معاف کر اتا پھرے گا۔ اور کس کس سے اپنا حق معاف کر اتا پھرے گا۔ اس لئے بیراس سے زیادہ شکین بات ہے۔ حضور اقدی سائن ہیں گئی ہمیں چو ہمیں تعلیم دی ہے اس میں بیر سب با تیں داخل اور شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمیں تعلیم دی ہے اس میں بیر سب با تیں داخل اور شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو بچھے اور ان پر ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین \_\_\_\_

#### احتجاج کے نام پر دوسروں کا نقصان

آج کے معاشرے میں عجیب رواج چل پڑا ہے کہ ان چیزوں کی طرف کسی دھیان ہی نہیں جاتا\_\_ مثلاً کسی چیز پر احتجاج کے لئے تحریک چل

پڑی۔ اور ہڑتال ہوگئ اور جلوس نکل آیا۔ اور اب جلوس کے سامنے جوآرہا ہے اس کو پتھر مارا جارہا ہے، اب گاڑی گزری تو اس پر پتھر مار دیے، بس گزری تو اس پر پتھر مار ویئے کوئی مرے یا جیئے، کسی کی جان جائے یا کسی کا مال تباہ ہو، ان کو اس کی پرواہ نہیں، اور اس کے ذریعہ اپنے جذبات کا اظہار ہورہا ہے۔ اور جہوریت کے نام پر ہماری قوم نے میکام سکھا ہے۔

دوسرے کا مال خوشد کی کے بغیر حلال نہیں

حضورا قدس ملی فالیل نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے اور ہمیں یہ بھی سکھایا ہے

لاَيَحِلُ مَالُ امْرِي مُسْلِمٍ الأَبِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

(کنز العمال جلداول کتاب الایمان والاسلام حدیث نمبر ۳۹۳) که خوشد لی کے بغیر دوسرے کا مال حلال نہیں ۔ فقہاء کرام نے اس حدیث کی

تہ ولیوں سے بیر رو مرحے کا ہاں مان میں کے مہام رام سے ہاں مدیت کی جیز تشریح میں اپنی کوئی چیز دوسرے کو دے دی تو وہ اجازت بھی معترنہیں،

اس لئے کدد مکھنا ہیہ ہے کہ خوش دلی سے اجازت دی یانہیں؟\_\_\_

ايبا چنده حلال نہيں

مثلاً مجمع عام میں کی مقصد کے لئے چندہ ہورہا ہے، اور ترغیب دی جارہی ہے کہ ہرآ دی اس کے اندر چندہ دے۔ اور اس میں ہرآ دی سے شخصی خطاب کرکے چندہ مانگا جارہا ﷺ کہ آپ بھی چندہ دے دیجئے، آپ بھی چندہ

دے دیجئے \_\_\_ اب آدمی اس مجمع کے اندر شرمندگی کی وجہ سے بینہیں کہہ سکتا کہ میں چندہ نہیں دیا ۔ اور وہ بیسو چنا ہے کہ اگر میں نے چندہ نہیں دیا تو میری ناک کٹ جائے گی اور مجمع کے اندر میری بدنا می ہوگی ۔ چنانچہ بدنا می سے بچنے کا در میری بدنا می ہوگی ۔ چنانچہ بدنا می سے بچنے کے خیال سے اس نے چندہ وے دیا سے حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی میلی فرماتے ہیں کہ اس طرح جو چندہ وصول کیا گیا، وہ چندہ حرام ہے ۔ طلال نہیں ہے ۔ اس لئے کہ وہ چندہ خوش دلی سے نہیں دیا گیا، بلکہ زبردی لیا گیا۔ حلال چندہ وہ ہے جوخوش دلی سے دیا جائے ، طیب نفس سے دیا جائے۔ اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے دیا جائے \_\_ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا جائے وہ حلال نہیں ۔

#### باا نرشخصیت کا چنده کرنا دِرستنهیں

اس لئے حضرت تھانوی پھٹے فرمایا کرتے تھے کہ جولوگ کسی کام کے لئے چندہ کرنے جاتے ہیں، تو چندہ کے لئے ایسے بااثر شخص کا جانا جس کی بات کو آدی ردنہ کر سکے۔ یہ درحقیقت چندہ نہیں لینا بلکہ شخصیت کا دباؤ ڈالنا ہے۔

اس لئے کہ جب دکا ندار یہ دیکھے گا کہ اتنا بڑا آدی میری دکان پر چل کرآیا ہے وہ اس لئے کہ جب دکا ندار یہ دیکھے گا کہ اتنا بڑا آدی میری اس لئے وہ آیا تو اس دکا ندار کی مجال نہیں کہ وہ چندہ دینے سے انکار کے لئے زبان نہیں اٹھتی لہذا یہ چندہ خوشد کی سے نہ ہوا بلکہ یہ چندہ دباؤ کے تحت ہوا۔ یہ چندہ نہیں بلکہ ''غصب' ہے اس لئے حلال نہیں ہا کہ ''غصب' ہے اس لئے حلال نہیں ہا کہ دعشرت تھانوی پھٹے فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان

بنا اور عالم بنا تو بعد کی بات ہے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پہلے آدی بنو،
انسان بنو۔ فرمایا کرتے ہے کہ اگر تمہیں صوفی بنا ہے یا بزرگ بنا ہے تو اس کے
لئے بہت ساری خانقا ہیں کھلی ہیں۔ وہاں چلے جاؤ۔ ہاں! آدی بنا ہے تو یہاں
تھانہ بھون آ جاؤ اس لئے کہ یہاں آدی بنائے جاتے ہیں۔ ان اخلاق کے
ذریعہ، ان آ داب کے ذریعہ، ان باتوں کا اہتمام دلوں سے کرایا جاتا ہے۔ اللہ
تعالیٰ اپنے فضل سے ان باتوں کا اہتمام ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے
آمین!۔

## ظالم کوڈھیل دے دی جاتی ہے

اگلی حدیث ہے:

عَنْ أَبِيْ مُوسِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

بگہ زھیل دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے \_\_ آمین \_ یہ ڈھیل خود عذاب کی ایک شکل ہے \_ وہ شخص بہت خوش نصیب ہے جس سے کوئی غلطی ہوئی یا جس سے کوئی غلطی ہوئی یا جس سے کوئی غلطی ہوئی یا جس سے کوئی کام ناحق سرز د ہوااور اللہ تعالیٰ نے فور آاس کواس کے عمل کا بدلہ دے کر نمٹنا دیا، وہ خوش نصیب ہے۔ لیکن جس شخص کوظلم کرنے کی ڈھیل دیدی گئی کہ گناہ کرتے رہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نامۂ اعمال میں ظلم اور گناہوں کا اضافہ ہورہا ہے۔ اور اس ڈھیل کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پھراچا تک اللہ تعالیٰ اس کو کیڑ لیتے ہیں۔ اور جب پکڑ لیتے ہیں تواب وہ بھاگنہیں سکتا۔

اللہ تعالیٰ کی بکڑ بڑی شدید ہے

اس پرقر آن کریم کی میآیت تلاوت فرمائی که:

وَ كَنْلِكَ ٱخُنُرَبِّكَ إِذَا آخَنَ الْقُرْى وَهِيَ ظَالِمَةً ·

(سورة هو در آیت نمبر ۱۰۲)

کہ جو بستیاں ظلم کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی بکڑ اسی طرح آتی ہے کہ شروع میں ان کو انہیں دی جاتی ہے، ان کو دوسروں پرظلم کرنے کا خوب موقع ویا جاتا ہے۔ خوب ظلم کر رہی ہیں، دوسروں کا حق غصب کر رہی ہیں لیکن بعد میں اچا تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بکڑ آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بکڑ

بڑی الیم اور بڑی شدید ہے \_\_ ایک اور جگہ پرقر آن کریم نے فرمایا:

وَأُمْلِي لَهُمْ ﴿ إِنَّ كَيْدِي مُتِينًا ۞

(سورة القلم، آيت نمبرهم)

الله تعالی نے فرمایا کہ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں اور میری تدبیر بھی بڑی

' منبوط تدبیر :وتی ہے۔ ابتداءً الله تعالیٰ «حِلھر » کا مظاہرہ فرماتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ سے پکڑ ہوتی ہے تو ایک دَم سے ہوتی ہے اور اس طرح ہوتی ہے کہ پھرآ دمی چھوٹ نہیں سکتا۔

## کوئی شخص اس دھو کہ میں نہ رہے

بہرحال: کوئی شخص میہ نہ سمجھے کہ میں تو بیسب کام کررہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے او پر کوئی عذاب نازل نہیں فرمایا، اور نہ ان کاموں پر میری پکڑ ہوئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بیہ سب کام ناپند نہیں ہیں نے رہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت اس کو پکڑ ہیں نہ رہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوظم کرنے سے محفوظ رکھے ۔ آمین!

## اگلی حدیث

وَعَنُ أَيِهُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ كَانَتُ عِنْمَهُ مَظْلِبَةٌ لِأَخِيْهِ مِنُ عَرْضِهِ آوُمِنُ شَيْءٍ فَلْيَتَعَلَّلُهُ مِنْها، فَإِنَّه لَيْسَ ثَمَّ عِرْضِهِ آوُمِنُ شَيْءٍ فَلْيَتَعَلَّلُهُ مِنْها، فَإِنَّه لَيْسَ ثَمَّ عِرْضِهِ آوُمِنُ شَيْءٍ فَلْيَتَعَلَّلُهُ مِنْها، فَإِنَّه لَيْسَ ثَمَّ عِرْضِه وَلَا حِرْهَم مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسنارٌ وَلَا حِرْهَم مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسنارِه، وَإِن لَمْ يَكُنُ لَهُ حَسناتُ أُخِذَم مِنْ سَيِّعَاتِ حَسنارِه، وَإِن لَمْ يَكُنُ لَهُ حَسناتُ أُخِذَم مِنْ سَيِّعَاتِ أَخِيهِ، فَطُرحَتْ عَلَيْهِ.

(رواه البخاري كتاب الرقاق باب القصاص يوم القيامة عديث نمبر ٢٥٣٣)

#### آج دنیا میں معافی تلافی کرلو

حضرت ابو ہریرہ واللہ روایت کرتے ہیں۔ کہ حضور اقدی سالنا اللہ نے ارشاد فرمایا: جس شخص برکسی دوسرے انسان کا کوئی حق واجب ہواور اس نے دوسرے پرظلم کیا ہوا ہو۔ جاہے وہظلم اس کے مال پرکیا ہو یا اس کی آبرو پرکیا ہو۔ اس کو چاہئے کہ آج اس شخص سے معافی مانگ کر اس کو اپنے لئے حلال کر لے، اس دن سے پہلے معافی مانگ لےجس دن کہ نہ دینار ہوگا نہ درہم۔آج تو کسی کو پیسے دے کراس کے حق کی تلافی کی جاسکتی ہے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب نہ یہ پیسہ ہوگا، نہ دینا رہوگا، نہ سونا ہوگا،اور نہ جاندی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ فرما یا کہاگر اس شخص کے نامہُ اعمال میں نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوں گی، تو اس مظلوم کے گناہ اور اس کے ناجائز اعمال اس کے نامۂ اعمال میں ڈال دیئے جائیں گے \_\_ لہٰذا اس سے پہلے لوگوں سے معافی مانگ لو اور ان کے حقوق ادا کرلو\_

#### حضور صالبة البيام كالمجمع عام ميس اعلان

بتائے نی کریم مان آیا ہے زیادہ حق ادا کرنے والا کون ہوسکتا ہے؟ لیکن ایک مرتبہ خود نبی کریم مان آیا ہے جمع عام میں بیا علان فرمایا کہ اگر میں نے کسی کا کوئی حق مجھی پامال کیا ہو، یا کسی کا مال لیا ہو، یا کسی کی جان کی حق تلفی کی بو، وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کو ناحق جانی نقصان پہنچایا ہو

تو اپنا جم پیش کرتا ہوں۔ وہ آگر مجھ سے انتقام لے لے۔ اگر کسی کا رو پیے پیسہ میرے ذمے ہوتو وہ آج آگر مجھ سے لے لے، میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔

(المعجم الاوسط للطبر انبی باب من اسمه ابر اهیمی الجزء الثالث حدیث نمبر ۲۲۲۹)

#### ايك صحابي كابدله لينے كا ارادہ كرنا

ایک صحابی کھڑے ، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ میری پشت پر مارا تھا۔ میں اس کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ حضور اقدی میں اس کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ حضور اقدی میں نے بھی تہمیں مارا ہو، لیکن اگر تہمیں یا د ہوتو تم بدلہ لے لو۔ میری پشت حاضر ہے ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مارا تھا۔ اس وقت میری پشت پر کپڑا نہیں تھا، میری پشت نگی تھی۔ اور برابری کا بدلہ تو اس وقت ہوگا جب آپ کی پشت پر بھی میری پشت نے کپڑا نہ ہو صحابی گوم کر گئے اور جا کر آپ ویتا ہوں۔ چنا نچہ آپ مان تھی اس کو بوسہ دیا ۔ وہ صحابی گھوم کر گئے اور جا کر آپ کی پشت پر جو' مہر نبوت' تھی اس کو بوسہ دیا ۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا مقصد تو بس یہی تھا۔ بدلہ لینا مقصود نہیں تھا۔

(سنن ابو داؤ در كتاب الأداب, باب في قبلة في الجسد, حديث نمبر ٥٢٢٣)

## مرنے سے پہلے معافی ما نگ لو

بہرحال! ان صحابی کا مقصد خواہ کچھ ہو، کیکن نبی کریم سائٹھالیٹی کا مقصد اپنی امت کو تعلیم دینا تھا کہ جب وہ ذات جو ہر غلطی سے پاک ہے، اور ہر گناہ سے معصوم ہے، اور جس کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے کسی کا حق پامال کیا ہو، وہ ذات مجمع میں کھڑے ہو کر بیداعلان کر رہی ہے کہ اگر میرے ذمے کسی کا کوئی حق واجب ہوتو آج مجھ سے وصول کر لے تو ہم اور آپ کس شار و قطار میں ہیں لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ مرنے سے پہلے لوگوں سے معافی مانگنے کا اہتمام کرلے۔

#### مفتى محمر شفيع صاحب ريشلة كامعمول

ای لئے میرے والد ماجد حضرت مفتی محمر شفیع صاحب بھٹ کامعمول میر تھا کہ جب کوئی شخص آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرتا تھا تو آپ اس سے سب سے پہلے جو کام کرایا کرتے تھے وہ کام تھا'' تکمیلِ تو بہ' یعنی انسان اپ تمام سابقہ گنا ہوں سے تو بہ کرے ، اور تو بہ کرنے کے بعد جن حقوق کی تلافی کا کوئی راستہ ہو، ان حقوق کی تلافی کرے۔ مثلاً جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کرے ، جو روز سے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرے ، ذکو ق کی اوائیگی رہ گئی ہے تو زکو ق اوا کرے ، کسی محمل کا بیسے لیا ہوا ہے ، وہ بیسے اوا کرے ، کسی کی اگر حق تلفی کی ہے تو اس کے حق کو پورا کرے ۔ اس کے لئے ایک خطابے تمام ملنے حلے والوں کے نام کھواتے تھے کہ:

بھائی صاحب! میرا بہت عرصہ سے آپ کے ساتھ تعلق رہا ہے،اس تعلق کے دوران ہوسکتا ہے کہ مجھ سے آپ کوکوئی تکلیف جھی پہنچی ہو، یا میں نے بھی آپ کی غیبت کی ہو، یا میں نے بھی آپ کی دل شکنی کی ہو، یا دل آزاری کی ہوتو اس کولٹہ، فی اللہ معاف کردیں۔اوراگر مجھ سے انتقام لینا چاہیں تو میں اس کے لئے بھی تیا ر لئے تیار ہوں، کوئی بدلہ لینا چاہیں تو میں اس کے لئے بھی تیا ر ہوں۔

اس مضمون کا خط لکھوا کر اپنے تمام متعلقین کو بھیج دیں۔ تا کہ آج ہی معافی کا راستہ ہو جائے اور حضور اقدس سائٹیلیلم کے اس ارشاد پر عمل ہو جائے کہ آپ پر کسی کاحق ہے تو آج اس کو کسی طریقے ہے ادا کر دے۔

## حضرت تقانوي بيشه كااپنے متعلقين كوخط

حضرت حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تھانوى ميلية نے وفات سے كچھ عرصہ پہلے ايك مضمون "العند والدند" كے نام سے لكھا، اور اس خط كو با قاعدہ جس ميں آپ نے اپنے تمام تعلقات والوں كو خط لكھا، اور اس خط كو با قاعدہ شائع كراديا، اس ميں لكھا كہ:

آپ حضرات سے میرے تعلقات اتنے عرصہ تک رہے ہیں،
اس عرصہ میں کی کا کوئی حق میرے ذمے رہا ہو، اور مجھے یاد نہ
رہا ہو، چاہے وہ کسی کا کوئی مالی حق ہو، تو وہ مجھے بتا دے، میں
انشاء اللہ وہ حق ادا کر دونگا اور اگر کسی کا کوئی جانی حق ہوتو یا تو وہ
مجھے معاف کر دے یا اس کا بدلہ مجھ سے آج لے لے۔
یہ خط لکھ کر اس کوشائع بھی کرایا، اور اپنے تمام اہل تعلق کو ارسال کرایا۔

#### حضرت مفتى صاحب بيطة كاابل تعلق كوخط

میرے والد ماجد بھٹے کو جب دل کا دورہ پڑا، اور آپ ہپتال میں زیر علاج تھے اس وقت میں جب کہ ڈاکٹروں نے بات کرنے سے بھی منع کیا ہوا تھا، اس وقت مجھے بلایا، اور فرمایا کہ میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر لکھنے کی اس وقت طاقت نہیں ہے، تم میری طرف سے بیتح یر لکھ دو، اور تمام اہل تعلقات کو وہ تحریر میری طرف سے بھیج بھی دو۔ اور اس کو'' البلاغ'' میں بھی شائع کرا دو کہ:

''اگر کسی کا کوئی حق میرے ذہے ہوتو وہ مجھ سے آج وصول کر لے، یا مجھے معاف کر دے۔''

اور بیمضمون'' کچھ تلافی ما فات'' کے عنوان سے''البلاغ'' میں بھی شائع کیا گیا، اور اپنے تمام اہل تعلقات کوڈاک کے ذریعہ بھجوایا۔

## آ خرت کی فکر والوں کوفکر ہوتی ہے

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کی فکر عطافر ماتے ہیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ایک ایک ملل کی جواب دہی کرنی ہے، اور اپنے حقوق سے متعلق بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ جن کو بیفکر عطافر ماتے ہیں، ان کو بیفکر جمی ہوتی ہے ۔۔۔ اور جن کو آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہن کی فکر ہی نہ ہو، بلکہ بس دنیا اور دنیا کے مال و متاع ہی کوسب کچھ سمجھا ہوا ہے، اور ضح سے لے کرشام تک بس ای دوڑ دھوپ میں گلے ہوئے ہیں، اور ان

کواس بات کی فکرنہیں کہ قبر میں جا کر ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوکر کیا ہونا ہے۔ ان کواس کی کیا فکر ہوگی کہ کس کاحق مارلیا اور کس کاحق د بالیا۔

#### ورنہ یہاں آنے اور وعظ سننے کا کوئی فائدہ نہیں

میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگ جو یہاں جمع ہوتے ہیں یہ کوئی رمی تقریر اور رسی وعظ کے لئے جمع نہیں ہوتے ، بلکہ ہم سب اس لئے جمع ہوتے ہیں کہ ہم سب یہاں جمع ہوکرایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کچے دین کی بات کر لیں، اور کچھ دین کی بات سمجھ لیں، اور دین کی باتوں کا یکھ مذائر ، ہوجائے ، اور اس کے نتیج میں کچھ عمل کرنے کا جذبہ الاسے دلال کے اندر پیدا ہو جائے \_\_\_ بات صرف اس حد تک نہیں کہ حدیث ن کی، اور اس کو مجھ لیا، اور قصہ ختم ہو گیا۔ نہیں۔ بلکہ جب حضور اقدس سائٹائیل فرما رہے ہیں کہ اپنے اہل تعلقات ہےا بے حقوق کومعا ف کرانے کی فکر کرو، یا ادا کرنے کی فکر کرو، تو اب اس حدیث کوس کراس پرممل کرنے کی فکر کرو۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی صبح ہے لے کر شام تک کی ماضی کی زندگی کا حائزہ لے لے، کہ میرے کن لوگوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، میں نے کن کن اوگوں کی حق تلفی کی ہے، اور میں نے سن کس کاحق ضائع کیا ہے؟ اور آج اس حق کومعاف کرانے کی فکر کریں۔اگر ہم ایسانہیں کرتے تو کھریہاں ہمارا بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں،صرف تشستن اور گفتن اور برخاستن برعمل ہوجائے گا۔اس سے کوئی فائدہ نہیں۔

#### میں ایٹر تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں

ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ طبیبہ میں گرانی اور مہنگائی ہوگئی۔ اشیاء کے بھاؤ چڑھ گئے، چیزیں مہنگی ہو گئیں تو بعض صحابہ کرام شکھنانے آکر حضور اقدس سائٹلیلیل ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بہت گرانی ہوگئی ہے لوگ بہت پریشان ہیں۔ آپ سائٹلیلیل اشیاء کی قیمتیں مقرر فرما دیں کہ لوگ اس مقررہ قیمت سے زیادہ پر فروخت نہ کریں۔ اس موقع پر حضور اقدس مائٹلیلیل نے دو جملے ارشا دفرمائے۔ اور یہ دونوں جملے بڑے عجیب وغریب ہیں۔ یہلا جملہ بیارشا دفرمائی کہ:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الْمُسْعِرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَ إِنِّى لَاَرْجُوْ اَنْ اَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ اَحَنَّ مِنْكُمُر يُطالِبُنِيْ بِمَظْلِمَةٍ فِيْ دَمِ وَلَامَالِ

(ابو داؤ د، کتاب البيوع, باب في التسمير، حديث نمبر ٢٣٥١)

کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تنگی کرتا ہے، اور کشادگی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزق دیتا ہے، اور جو بازار میں دام مقرر کرتا ہے، یعنی بازار میں دام بھی اللہ تعالیٰ ہی مقرر کرتا ہے اور دوسرا جملہ بیارشا دفر مایا کہ:

''میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس حالت میں حاضر ہوں کہ اللہ کے کسی بندے کا کوئی حق میرے ذھے نہ ہو۔''

مطلب میہ ہے کہ اگر میں نے اپنی طرف سے اشیاء کی کوئی قبت مقرر کر دی کہ نلال سامان اس سے زیادہ قبت پرنہیں بیخااور ظاہر ہے جس چیز کی جو قبت میں مقرر کروں گا وہ اپنے دماغ سے اور اپنی رائے سے کروں گا۔ ہوسکتا ہے کہ
اس قیمت مقرر کرنے میں مجھ سے پچھ زیادتی ہوجائے اور جو چیز جس کی ملکیت
ہوتی ہے اس کو اصلاً بیرحق حاصل ہے کہ وہ اس کوجس قیمت پر چاہے فروخت
کر ہے ۔ اب اگر میں اس چیز کی کوئی قیمت مقرر کر دوں گا جواس کے حالات
کے مناسب نہیں ہوگی ، اور اس کے نتیج میں اس کوجتنا فائدہ ہونا چاہئے اس کو اتنا
فائدہ نہیں ملے گا، تو اس کے نتیج میں اس کا حق میر سے ذھے آ جائے گا۔ اور میں
یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوں تو کسی کا کوئی حق میر سے
دامن پر نہ رہے۔

## اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنے کا حکم

فقہاء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جب تا جربہت زیادہ مرائی پر آمادہ ہوجا عیں اور بلا وجہ بہت زیادہ منافع وصول کرنے لگیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کو تنگی چیش آنے گئے تو اس صورت میں حکومت کو شرعا اشیاء کا فرخ مقرر کرنے کا حق حاصل ہے لیکن حضورا قدس مان تا پہلے نے مقرر نہیں فرمایا۔ اس لئے مقرر نہیں فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں کوئی نرخ مقرر کردوں اور وہ مقرر کردوں تا جرکی لاگت میں نہ آتا ہوتو اس کے نتیجے میں میر کی طرف سے اس پرزیادتی ہوجائے گی ، اس لئے میں مقرر نہیں کرتا۔ حضورا قدس مان تا ہوتو اس کے حضورا قدس مان احتیاط فرمائی۔

#### معافی تلافی کی فکر کرو

جب حضور اقدس سائٹ کے یہ گر دامن گیر ہے جن کے بارے میں یہ اعلان ہو چکا کہ اول تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بھول چوک بھی ہوتو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اگلی پچھلی سب بھول چوک معاف۔ جب آپ کو یہ فکر ہے تو ہم اور آپ کس شار و قطار میں ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مامنے جاکر اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے اور سارے حقوق العباد کے سامنے جاکر اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے اور سارے حقوق العباد کے بارے میں وہاں سوال ہوگا۔ اس لئے آج ہی ہے ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہئے کہ اپنے تمام اعمال تعلقات سے جو جو حق تلفیاں ہوئی ہوں ان کو معاف کرانے کی فکر کردے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تو فیق عطا فرمائے ۔ آئیں۔ ایک اور حدیث آئیں۔ ایک اور حدیث

عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرُكِرَةُ، فَمَات، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَفِي النَّارِ فَلَهَبُوْ ا يَنْظُرُونَ إلَيْهِ فَوَجَدُو ا عَبَاءَةً قَدْ خَلَهَا.

(صحیح بخاری، کتاب الجهادو السیر، باب القلیل من الغلول حدیث نمبر ۳۰۷۳) (ریاض الصالحین ـ باب تحریم الظلم حدیث نمبر ۲۱۲)

## ایک عبا کی وجہ ہےجہنم کامستحق ہوگیا

حضرت عبداللہ بن عمرو فاتلو فرماتے ہیں کہ حضور اقد س سائی اللہ بن اللہ بن عمرو فاتلو فرماتے ہیں کہ حضور اقد س سائی اللہ بن اللہ بن سے اللہ اللہ بہوتے ہیں اللہ ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے بطور اسٹور کیپر ان کو اس سامان کی حفاظت اسٹور ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے بطور اسٹور کیپر ان کو اس سامان کی حفاظت اور نگرانی کے لئے مقرر کر رکھا تھا۔ ان صاحب کا نام''کرکر ہ' تھا۔ ان صاحب کا انتقال ہوگیا کی نے جاکر آنحضرت سائی اللہ ہوگیا کہ وہ جہنم میں ہے جنانچ سے اس کا ذکر فرما یا تو آنحضرت سائی اللہ ہوگئی؟ تو تحقیق کرنے پر پہتہ چلا کہ جس سامان کی نگر انی ان کے سپر دکھی سے اس سامان میں سے ایک عباء خرد برد کر لی تھی اس کے بتیج میں حضور اقد س سامان میں سے ایک عباء خرد برد کر لی تھی اس کے بتیج میں حضور اقد س سامان میں سے ایک عباء خرد برد کر لی تھی اس کے بتیج میں حضور اقد س سامان میں سے ایک عباء خرد برد کر لی تھی اس کے بتیج میں حضور اقد س سامان میں سے ایک عباء خرد برد کر لی تھی اس کے بتیج میں حضور اقد س سامان میں بے ایک عباء خرد برد کر لی تھی اس کے بتیج میں حضور اقد س سامان میں بے ایک عباء خرد برد کر لی تھی اس کے بتیج میں حضور اقد س سامان میں بی کھور اقد س

## ایک چادر کی وجہ سے میں نے اس کوجہنم میں دیکھا ہے

اس حدیث سے اس طرف اشارہ فرمایا گیا کہ چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اگر وہ چیز ناحق لی گئی ہے تو وہ انسان کوجہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے۔ یہ واقعہ تو ایسے صاحب کا ہے جن کوحضور اقدس سائٹ ایک ہے گودام کی نگرانی کے لئے مقرر فرمایا تھا \_\_ ایک اور واقعہ غز وہ خیبر کے موقع پر پیش آیا کہ ایک صاحب جوحضور اقدس سائٹ ایک ایسے علی جو کفار کے ساتھ بڑی بہا دری سالٹ الرب تھے۔ اور اتی بہا دری سے لڑے کہ ای جہاد میں وہ شہید ہوگئے \_\_

لڑائی ختم ہونے کے بعد جب صحابہ کرام کا لگانے شہید ہونے والوں کا ذکر کیا کہ فلان ختم ہونے والوں کا ذکر کیا کہ فلان شخص شہید ہوگیا۔ ان صاحب کا نام بھی لیا کہ وہ بھی شہید ہوگیا۔ ان صاحب کا نام بھی لیا کہ وہ بھی شہید ہوگیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ کے رائے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا ہو۔ اس کے بارے میں یہی گمان ہوگا وہ جنتی ہے۔ حضور اقدس میں ٹھیلی ہے فرمایا:

#### كَلَّا، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُودَةٍ غَلَّهَا

(صحيح مسلم كتاب الايمان , باب غلظ تحريم الغلول حديث نمبر ١١٣)

ہر گرنہیں کیونکہ میں نے اس گوایک چادر کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے جواس نے مال غنیمت میں سے خیانت کرکے لے لی تھی \_\_ بیٹخص وہ تھا جس نے حضور اقدس سال غنیمت میں سے خیانت کرکے لے لی تھی \_\_ بیٹخص وہ تھا جس نے حضور اقدس سال علی کے داستے میں جان بھی دے دی۔لیکن چونکہ مسلمانوں کے مال میں سے ناحق جادر لے لی تھی اس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔

## یہ خیانت اور ظلم ہے

اس سے اشارہ اس طرف فرما دیا کہ بیمت سمجھو کہ بیر چھوٹی می چیز ہے۔
اگر لے لی تو کیا ہوا نہیں، یہ خیانت ہے اور بیظم ہے اور اس طرف
مجھی اشارہ فرما دیا کہ آپ احادیث میں بیر پڑھتے رہتے ہیں کہ فلال عمل کا بیہ
تواب ہے۔ فلال عمل کا بیر تواب ہے، فلال عمل سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔
مثلاً وضو کرنے کے لئے جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے جب
چرہ دھویا تو آئھ کے گناہ معاف ہو گئے ہے۔ جب سرکا اور کانوں کا مسح کیا تو

کانوں کے گناہ معاف ہو گئے۔اور جب معجد کی طرف نماز کے لئے جارہے ہیں تو ہر ہر قدم پر گناہ معاف ہورہے ہیں۔اور جس شخص نے جج ادا کرلیا تو وہ تو ایسا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا یعنی گناہوں سے بالکل پاک وصاف ہو جائے گا۔

#### حقوق العبادتوبه سے معاف نہیں ہوتے

خوب سمجھ لیں کہ مندرجہ بالاتمام اعمال سے گناہوں کی معافی حقوق العباد سے متعلق نہیں \_\_ ان اعمال سے جو گناہوں کی معافی ہے، اول تو وہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہے کہ وہ تو بہ کے بغیر گناہوں کی معافی ہے کہ وہ تو بہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے \_\_ اور تو بہ سے وہ کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے جو حق اللہ سے تعلق رکھتا ہو، اور جو گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو وہ تو بہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے ۔ چنا نچہ اگلی حدیث میں یہی بات بیان فرمائی گئی ہے کہ:

#### اگلی حدیث

عَنُ أَفِي قَتَادَةَ الْحَادِثِ بُنِ رِبُعِي رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمُ فَنَ كَرَ لَهُمُ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْإِيْمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَايُتَ إِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تُكَفِّرُ عَنِّى اللهِ أَرَايُتَ إِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تُكَفِّرُ عَنِّى خَطَايَاى؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرُ مُحْتَسِبُ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُلْبِرٍ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ قُلْتَ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ قُلْتَ؛ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَتُكَفِّرُ عَنِّى خَطَايَاى؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمُ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبُ مُقْبِلُ غَيْرُ مُلْبِرٍ إِلَّا النَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ إِلَى ذَلِكَ

(صحيح مسلم، كتاب الامارة, باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه الاالدين, حديث (صحيح مسلم)

(رياض الصالحين باب تحريم الظلم حديث نمبر ١١)

کیا میرےسب گناہ معاف ہوجا نمیں گے؟

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورا قدل سائٹھ ایک ہم عبہ حضورا قدل سائٹھ ایک ہم عبہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ویا۔ اس خطبہ میں آپ نے بی فرمایا کہ اللہ کے رائے میں جہاد کرنا، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، بیسارے اعمال میں سب سے افضل ہے ۔ ایک صحابی کھڑے ہوگئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ جہاد کی اتی فضیلت بیان فرمار ہے ہیں تو جب میں جہاد میں جاؤں گا توممکن ہے کہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو اگر میں شہید ہوگیا تو کیا میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ۔ شروع میں حضور شہید ہوگیا تو کیا میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ۔ شروع میں حضور

اقدس سائی این نے فرمایا۔ نکھٹی، ہاں اگرتم نے اللہ کے رائے میں ای طرح جب دکیا اور اس طرح شہید ہوئے کہتم صابر تھے اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور تم کو اس جباد سے اللہ تعالیٰ کی رضامقصود تھی، ثواب حاصل کرنامقصود تھا، بہادر کہلانا مقصد نہیں تھا، اپنی تعریف مقصود نہیں تھی، اور تم آگے بڑھ رہے تھے اور پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، اس حالت میں اگرتم شہید ہوجا و تو یقینا تمہارے گناہ معاف ہوجا میں گے۔

#### بندے کاحق شہادت سے معاف نہیں ہوگا

کر کے جواب دیدو\_ تا کہ لوگ غلط نہی میں نہ رہیں۔ کہ پہلے لوگوں کے حقوق مار لئے، لوگوں کے بیٹے کھا گئے۔ پھر جہاد میں جا کرشہید ہو گئے اور بیہ مجھا کہ وہ سب حقوق بھی معاف ہو گئے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ای لئے اللہ تعالیٰ نے فورا حضرت جرئیل امین مائٹ کو بھیجا کہ جا کر بیہ وضاحت کرادو کہ جہاد میں شہید ہونے کی صورت میں صرف وہ گناہ معاف ہونگے جوحقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں کی صورت میں صرف وہ گناہ معاف ہونگے جوحقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق شہادت کے ذریعہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مارے دلوں میں حقوق العباد کی اہمیت پیدافر ما دے \_\_ آمین \_

## مجھے اس شخص سے نفرت ہوجاتی ہے

کیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے ہے کہ جولوگ میرے ساتھ اصلاحی تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وظائف اور معمولات چھوٹ گئے ہیں تو اس پر مجھے زیادہ افسوں نہیں ہوتا \_ اگر کسی کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہوجائے کہ اس نے فلاں وقت کی فرض نماز چھوڑ دی تو اس پر مجھے رئے اور صدمہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرلیا۔لیکن اگر کسی متعلق کے باے میں مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے کسی بندے کا حق متعلق کے باے میں مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے کسی بندے کا حق یا مال کر دیا ہے تو مجھے اس شخص سے نفرت ہوجاتی ہے اس لئے کہ اگر نماز چھوڑ دی ہے تو اس کی تلائی ممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ اس نماز کی قضا کر لے گا اور تو بہر کر لے گا تو وہ گناہ انشاء اللہ معاف ہوجائے گا۔لیکن اگر کسی بندے کا حق تو بہر کر لے گا تو وہ گناہ انشاء اللہ معاف ہوجائے گا۔لیکن اگر کسی بندے کا حق

ضائع کردیا اور پھراس ہے معاف نہ کرا سکا تو آخرت میں اس پر پکڑ ہوگی۔

## پہلے وہ معاملات اور معاشرت ٹھیک کرے

اس کے حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور مجھ سے اصلاحی تعلق قائم کرے تو وہ پہلے معاملات ٹھیک کرے اور اپنے اخلاق ٹھیک کرے ، اپنی معاشرت ٹھیک کرے ۔ اس لئے اس حدیث میں حضورا قدس ساٹھی پڑتے فرمار ہے ہیں کہ اللہ کے راتے میں جہاد میں شہید ہونے کے باوجود بھی وہ حق العبد معاف نہیں ہوگا ۔ آج ہماری دن رات کی زندگی میں معلوم نہیں کتنے بندوں کے حقوق ہم سے ضائع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوفہم عطا فرمائے اور ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے ۔ آمین۔ فرمائے ۔ آمین۔

#### ایک اور حدیث

عَنْ أُمِّرِ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَنْهَا آنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَنْهَا وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَكَابَشَرُ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بِعُضِ فَأَقْضِى لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بَعْضِ فَأَقْضِى لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ وَطَعَةً مِنَ النَّارِ.

(بخارى شريف كتاب الحيل باب نمبر ١٠ حديث نمبر ٢٩ ٢٧)

#### وہ آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں

حضرت ام سلمہ نگاہ جواز واج مطہرات میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اقدس سانٹھالیے ہم نے ارشا دفر ما یا جس کا خلاصہ بیہ ہے کہتم لوگ میرے یاں این جھڑے تھفیہ کرانے کے لئے اور فیصلہ کرانے کے لئے لے کرآتے مو\_\_\_ آنحضرت سأنفي اليلم جهال پنجبر تھے، وہاں حاكم بھی تھے اور قاضي بھی تھے۔اس لئے لوگ اینے معاملات کا تصفیہ اور فیصلہ کرانے کے لئے حضور اقدس مان فالله کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ۔ آپ نے ان ہے فرمایا کہ میں بشر ہوں اور مجھے معالمے میں علم غیب نہیں ہوتا کہ مجھے یہ بیتہ ہو کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے۔ لہذامیں تو گواہیوں کی بنیاد پر فیصلہ کردیتا ہوں ۔ لہذا بعض اوقات ایبا ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی تائید میں اور اپنی دلیل زیادہ مضبوط مواد لے کر آجائے اور اس کے نتیج میں، میں اس سے متاثر ہو کر فیصلہ کر دوں \_\_ حالانکہ حقیقت میں وہ حق پر نہیں، وہ خود بھی جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، میں حق یزنہیں ہوں،لیکن وہ چرب زبان ہے، اور وہ گواہیاں ایسی لے آیا ہے جو قاضی متاثر کر دیں۔ لہٰذااگر ان گواہیوں کی بنیاد پر میں کسی کے حق میں فیصله کر دوں تو و وضخص خوب سمجھ لے کہ میرے اس فیصلے ہے آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ جو مال میں اس کو فیصلے کے ذریعہ دلواؤں گا وہ آگ کا تکڑا ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں\_\_\_اس کو چاہئے کہ وہ اس کو استعال نہ

#### حضور کے فیصلے کے باوجود حلال نہیں ہوگا

آپ اندازہ لگا ہے کہ حضورا قدس مان اللہ کسی کے حق میں فیصلہ فرمادیں کہ مید حق میں فیصلہ فرمادیں کہ مید حق تیرا ہے، اس سے زیادہ مضبوط دلیل کسی کی ہوسکتی ہے؟ \_\_\_ لیکن حضور اقدس مان تالیج فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہ حقیقت میں تیر انہیں ہے۔ اس لئے تمہارے واسطے اس کا استعمال کرنا حلال نہیں۔ وہ جہنم کا انگارہ ہے جوتم لے رہے ہو۔

#### یہ جیت بہت بڑی شکست ہے

آج ہم لوگ مقدمہ بازی کر کے، جھوٹے گواہ لا کر غلط دلیلیں لا کر قاضی کومرعوب کر دیں اور اپنے حق میں فیصلہ لے لیس، اور اس پرخوش ہیں کہ ہم جیت گئے، لیکن حضور اقدس ساہ فیکی فرما رہے ہیں کہ بیہ جیت بہت بڑی ہار اور بہت بڑی شکست ہے۔ اس لئے کہ اس جیت کے ذریعہ تم جہنم کے انگارے خرید کر برگی شکست ہے۔ اس لئے کہ اس جیت کے ذریعہ تم جہنم کے انگارے خرید کر لے جا رہے ہو\_ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دو مروں کے حقوق پورے طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے \_\_\_ آمین \_

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُيلُهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# حقیقی مسکین کون؟

مَنْ الْمُنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

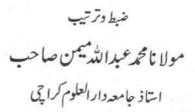



خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محمد عبدالله ميمن صاحب

تاریخ : ۲۲/می ۱۹۹۲ و

بروز : جمعه

وقت : بعدنمازعفر

مقام : جامع محدبیت المکرم گلثن اقبال کراچی

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# حقیقی مسکین کون؟

ٱلْحَمُّلُ بِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنَ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْ ذُبِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئْتِ آعُمَالِنَا مَنْ يَّهْبِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلَا هَادِئَ لَهُ، وَآشُهَلُ آنُ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَآشُهَلُ آنَّ سَيِّلَكَا وَسَنَلَكَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَآصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا كَثِيرًا وَعَلَى آلِهِ وَآصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا كَثِيرًا وَاللهَ يَعْلَيْهِ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّهْرَةُ وَالتَّهْرَتَانِ، وَلَا اللَّقُمَةُ وَلَا اللَّقُمَةُ وَلَا اللَّقُمَةُ وَلَا اللَّقُمَةُ وَلَا اللَّقُمَةَ وَلَا اللَّقُمَة وَلَا اللَّقُمَة وَلَا اللَّقُمَة اللهِ اللَّقُمَة وَلَا اللَّقُمَة اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(صحيح بخارى, كتاباب التفسير, بَاب: لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا, حديث نمبر: ٣٥٣٩)

#### حقیقی مسکین کون؟

حضرت ابو ہر پرۃ ظائؤ روایت کرتے ہیں کہ نی کریم مان تی آیا نے ارشاد فرما یا کہ: ''دمکین' وہ نہیں ہے جس کوایک یا دو تھجوریں لوٹا دیں یا ایک دو لقے اس کولوٹادیں، مطلب سے ہے کہ وہ گداگر یا وہ فقیر جس کا پیشہ ہی مانگنا ہے، اور وہ لوگوں سے جاکر مانگنا ہے، کی نے اس کوایک تھجور دیدی، وہ اس کو لے کر چلاگیا، یا کسی نے اس کو دو تھجوریں دیدی یا ایک لقمہ دیدیا، یا دو لقمے دیدیۓ اور وہ لے کر چلاگیا ہے۔ شخص مسکین نہیں یا ایک لقمہ دیدیا، یا دو لقمے دیدیۓ اور وہ لے کر چلاگیا ہے۔ وہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے پر ہیز کرتا ہے، اور اپنی حاجت دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے پر ہیز کرتا ہے، اور اپنی حاجت دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتا، اور ہے وہ حاجت مند، اصل مسکین وہ حاجت دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتا، اور ہے وہ حاجت مند، اصل مسکین وہ حاجت دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتا، اور ہے وہ حاجت مند، اصل مسکین وہ

## ز کو ۃ کی ادائیگی کیلئے مسکین کو تلاش کرو

اس حدیث کے ذریعہ اس طرف اشارہ فرمایا کہ جب زکوۃ ویٹی ہو، یا صدقہ دینا ہوتو محض ہے نہ دیکھو کہ جس کی ظاہری حالت خراب ہے، اور تم سے مانگنے کے لئے آیا ہے، تو تم ہے مجھو کہ بس ہے مسکین ہے، اوراس کی امداد کرو\_ بلکہ تم ایسے لوگوں کی تلاش میں رہو، جو حقیقی ضرورت مند ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگ خود سے تمہارے پاس نہیں آئیں گے، اور خود سے اپنی حاجت تمہارے باس نہیں آئیں گے، اور خود سے اپنی حاجت تمہارے باس نہیں کریں گے، لہذا ایسے لوگوں کی تلاش میں رہو، جو دمتحفف' ہیں۔ یعنی جو لوگ اپنی حاجت دوسروں کے سامنے پیش نہیں

کرتے\_\_

## ز کوۃ نکالنی نہیں، ادا کرنی ہے

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب می الله فرمایا کرتے کے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زکوۃ نکالنے کا حکم نہیں دیا \_\_ اور آج کل لوگ زکوۃ نکالتے ہیں \_\_ اور نکالنے کا مطلب سے ہے کہ اپنی صندوق سے زکوۃ نکال کر کہیں ڈال دو، بید دیکھے بغیر کہ جہاں زکوۃ دے رہے ہیں، وہ صحیح مصرف کال کر کہیں ڈال دو، بید دیکھے بغیر کہ جہاں زکوۃ ادا کرنے حکم دیا، اور فرمایا: وَ آتُوُا الزَّ کَاۃ \_\_ لہٰذا بینیں کہ بیز کوۃ ایک بوجھ ہے جس کو اپنا اور فرمایا: بس اتار دینا ہے، بلکہ اس کو ادا کرو، اور ادا کرنے کا مطلب سے ہے کہ تم اس کی حلی معرف ہے، کون اس کا صحیح مستحق ہے، اس کی حقیق کرکے اپنے ذہن میں رکھو، اور ان کی فہرست بناؤ، پھر ان ستحقین تک خقیق کرکے اپنے ذہن میں رکھو، اور ان کی فہرست بناؤ، پھر ان ستحقین تک

## حقیقی ضرورت مندوں کی فہرست بناؤ

میرے والد ماجد میلئے کے پاس متحقین کی ایک فہرست رہتی تھی، اور اپنے اقرباء اور اعزہ کا، پڑوسیوں کا، اور ملنے جلنے والوں کا دھیان رہتا تھا کہ ان میں سے کون شخص ایسا ہے جو واقعۃ متحق ہے، لیکن دست سوال دراز نہیں کرتا، تو جب موقع آتا، ان کی اس طریقے سے امداد فرما یا کرتے تھے لہذا محض زکوۃ نکال دینا کافی نہیں کہ بس سال کے پورے ہونے پر حساب لگا یا اور حساب

لگا کردیکھا کہ اتنی زکوۃ بن رہی ہے، اٹھا کر کسی کے بھی حوالے کردی، ایسانہیں کرنا چاہئے، بلکہ اس زکوۃ کو صحیح مصرف تک پہنچانا پیر بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس میں بیہ بات سب سے اہم ہے کہ بظاہر ایک آ دمی سفید پوش نظر آرہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں حاجت مند ہے، تو اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

## حاجت روائی کرنے والوں کواجر وثو اب

اگلی صدیث ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّاعِيْ عَلَى الْأَرُمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْهُ جَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَكَالْقَائِمِ النَّذِي لَا يَفْطِرُ. الَّذِي لَا يَفْطِرُ.

(صحيح مسلم, كتاب الزهد والرقائق, باب الاحسان الى الارملة والمسكين, حديث

نمد:۲۹۸۲)

حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدی ماٹھ الیہ ہے ارشاد فرمایا کہ جو محض کی بیوہ عورت کی مدد کے لئے کوشاں ہو، یا کی مسکین کی حاجت روائی کے لئے کوشش کر رہا ہو، تو وہ شخص ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے اللہ کے راتے میں جہاد کرنے والا، اور شاید آپ ماٹھ الیہ ہے کہ وہ شخص ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے کہ وہ شخص ساری رات نماز میں کھڑا رہے اور ایک لمحہ کے لئے نہ بیٹھے، وہ ساری رات نماز میں گڑارے، جیسے اس

تعخص کو ثواب ملے گا، ویبا ثواب بیواؤں اور مسکینوں کی حاجت روائی کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ ویبا ثواب بیواؤں اور مسلسل روزے رکھ رہا ہو، ایک ون کے لئے بھی افطار نہ کرے، جیبا ثواب اس کو ملے گا ویبا ہی ثواب بیوہ اور مسکین کی حاجت روائی کرنے والے کو ثواب ملے گا۔

بهت بري دعوت وليمه

اگلی حدیث ہے:

عَنْ أَفِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْبُاهَا وَمَنْ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْبُاهَا وَمَنْ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْبُاهَا وَمَنْ لَمُنْعُهَا مَنْ يَأْبُاهَا وَمَنْ لَمُنْعُهَا مَنْ يَأْبُاهَا وَمَنْ لَمُنْعُهَا مَنْ يَأْبُاهَا وَمَنْ لَمُنْعُهَا مَنْ يَأْبُاهَا وَمَنْ لَمُنْعُهُا مَنْ يَأْبُاهَا وَمَنْ لَمُنْعُهُا مَنْ يَأْبُاهَا وَمَنْ لَمُنْعُونَةً فَقَلْعُصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.

(مسلم شویف، کتاب النکاح، باب الامر باجابة الداعبالی دعوة ، حدیث نمبر: ۱۳۳۲)

کیا عجیب و غریب ارشاد ہے ، حضرت ابو ہریرۃ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضور
اقدی سا النہ النہ ہے ارشاد فرمایا: بہت بری دعوت وہ دعوت ولیمہ ہے کہ جن
لوگوں کواس میں بلایا گیا ہے وہ تو انکار کریں کہ میں نہیں آسکتا ، اور جواس دعوت
میں آنا چاہتا ہے ، اس کوروکا جا رہا ہے کہ تم مت آنا۔ مطلب سے ہے کہ جو دولت مند اور کھاتے چیتے لوگ ہیں ان کوتو اس دعوت میں بلایا جا رہا ہے ، اور سے بلانے مند اور کھاتے کہ تا گائی آپ کی بڑی مہر بانی والا ان کی خوشامد کر رہا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں آپ کی بڑی مہر بانی

ہوگے \_ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وفت نہیں، میں نہیں آسکتا \_ للہذا جوآنے

ے انکار کر رہا ہے اس کوتو بلایا جا رہا ہے ، اور جوغریب ہے ، اور وہ اس دعوت میں آنا چاہتا ہے اور اس کو بلانے سے احتر از کیا جا رہا ہے ۔۔۔ مطلب سے کہ خاص طور پر اہتمام کر کے دولت مندلوگوں کو جمع کیا جائے ، اورغریب لوگوں کو اس سے روکا جائے ، اورمنع کیا جائے۔

## دعوت میں غریبوں کو بھی شامل کریں

مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص دعوت کرے تو وہ اس بات سے پر ہیز کرے کہ اس وعوت میں صرف دولت مندلوگ جمع ہوں، بلکہ اس میں غریاء کو مجھی شامل کرے، اینے پڑ وسیوں میں، ملنے جلنے والوں میں جوغریب لوگ ہیں، ان کو بھی اس دعوت میں بلائے ، ایک تو اس وجہ سے کہ کم از کم وہ لوگ ایک وقت کے کھانے کی فکر ہے آزاد ہو جائیں گے، اور دوسرے پید کہ درحقیقت اگراس حدیث پڑعمل کیا جائے تو پیغریب اور امیر کے درمیان جود یواریں اور فاصلے حائل ہیں کہ غریب اور امیر ایک ساتھ ایک دسترخوان پرنہیں بیٹھ کتے ،غریب اور امیر کا رتبہ برابرنہیں ہوسکتا، وہ ایک سوسائل کے فردنہیں سمجھے جاتے۔ یہ منافرت اور دوری ختم ہوگی \_\_ للندا جب ایک ہی صف میں بیٹھ کر، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، تو اس کے نتیجے میں پیر فاصلے اور عداوتیں دور ہون گی۔ اس لئے حضور اقدس ملافظ پہلم نے بڑی بختی کے ساتھ اس کا حکم دیا كهكوئي دعوت اليي نه ہوني حاہيے جوصرف اغنياء اور دولت مندول پرمشمل ہو، بلكه غريب لوگ بھى اس ميں شامل ہوں\_\_\_ للہذا غريبوں كو بھى اس ميں بلاؤ،

اوراپنے ساتھ بیٹھا کر اور ان کو اپنے ہم پلہ قرار دے کر ان کے ساتھ سلوک کرو۔

#### کھانا یکانے والے کوضر ورکھلا یا جائے

اس طرح اورایک حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ حضور اقدی مان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اس کھانے کو پکانے میں گرمی برداشت کی، دھواں جھیلا، یعنی باور چی، اس کواس کھانے میں سے کھلا یا جائے، اور اس کو اپنے ساتھ کھانے پر بٹھایا جائے لہٰذا اس کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ کھانا کھا گئے اور جو پکانے والا تھا یا جو خاد میں شخے وہ اس کھانے سے محروم رہ گئے۔

(مسلم شريف, كتاب الأيمان, باب اطعام المملوك ممايأكل, حديث نمبر ١٢٢٣)

#### ڈرائیورکودعوت میں ضرورشامل کرو

ایک مرتبہ ایک بڑے معروف آ دمی جو دنیاوی اعتبار سے بڑا اونچا رتبہ
رکھتے تھے، ان کے ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ ان صاحب کی بیٹی کی شاوی تھی،
اور پانچ دن تک بیں صبح وشام اس شادی بیں لگا ہوا تھا، ان کے مہمانوں کو لارہا
تھا۔ لے کر جا رہا تھا۔ ان کے گھر کے کاموں کو انجام دے رہا تھا۔ وعوت کا
اہتمام کرتا رہا۔ لیکن ان پانچ دنوں بیں ایک وقت کا کھانا بھی ان کے گھر
بین نہیں کھایا سے دوہ چیز ہے جس پر آنحضرت سی شائے ہے اس حدیث میں وعید فرما
رہے ہیں کہتم دعوت میں ان لوگوں کو بلا رہے ہوجو دولت مند ہیں اور آنے سے

انکارکررہے ہیں، ان کو بلا رہے ہواور جوغریب لوگ ہیں، اور تمہارے گھر کے اندر کام کررہے ہیں، ان کو بل رہے ہواور جوغریب لوگ ہیں، اور تمہارے گھر کے اندر کام کررہے ہیں، ان کو تم کھانے سے محروم کر رہے ہو، ان کوایک وفت کا کھانا بھی تمہارے گھر میں نصیب نہیں ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، اس لئے آپ مانی ان لوگوں آپ مانی ان لوگوں کو ان کے برترین کھانا، اس دعوت کا کھانا ہے اس میں ان لوگوں کو روکا جائے جو اس دعوت میں آنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو اس دعوت میں بلایا جائے جو اس دعوت میں آنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو اس دعوت میں ان جائے ہوں دولت مندلوگ میں بلایا جائے جو اس دعوت میں آنے سے انکار کریں، یعنی دولت مندلوگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پر ہیز کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# سے افضل عمل کونسا ہے؟





ضبط وترتيب مولا نامحمر عبدالله ميمن صاحب استاذ جامعه دارالعلوم كراجي



خطاب : شيخ الاسلام حضرت مواه نامفتي محر تقى عثماني مظلبم

ضبط وترريب : حضرت مولانامفتي محمر عبدالله ميمن صاحب دامت بركاتهم

تاريخ : ۲۹/مَيْ۱۹۹۲ء

يروز : جمعه

وقت : بعدنمازعفر

مقام : جامع مسجد بيت المكرم كلثن ا قبال كراجي

#### بسم الله الرحلن الرحيم

## سب سے افضل عمل کونسا ہے؟

الْحَهُلُالِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ

بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّطْتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْ بِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ
لَهْ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهْ، وَاشْهَلُانَ لَّا اللهَ اللهُ وَحَدَهُ لَا شُولِكُ لَهْ، وَاشْهَلُانَ لَّا الله الله وَحَدَهُ لَا شُولِكُ لَهْ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَا الله الله وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهْ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَا الله وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهْ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَا الله وَحَدَهُ لَا الله وَاصْحَابِه وَبَارَك صَلَّى الله وَاصْحَابِه وَبَارَك وَسَلَّمَ تَسْلِيْها كَثِيرًا. آمَّا بَعُلُا

#### كتاب رياض الصالحين

"ریاض الصالحین" جواحادیث کی کتاب ہے جوہم یہاں پڑھتے ہیں سے علامہ نو وی پہنے کی کتاب ہے جس میں مختلف ابواب کے تحت احادیث جمع کی ہیں۔اب آگایک نیاباب قائم کیا ہے۔"باب" فی بیان کثرة طرق الخیز" جس کے معنی سے ہیں کہ سے باب اس بات کو بیان کرنے کے لئے ہے کہ نیک کاموں کے طریقے بہت زیادہ ہیں۔نیکیوں کی بہت می قسمیں ہیں اور اس کے ذریعہ ترغیب دے رہے ہیں کہ نیک اعمال کے جتنے طریقے ہیں ان سب

#### کوا ختیار کرنے کی کوششیں کرنی چاہے۔

#### اس باب کی اہمیت

یہ باب ہمارے اور آپ کے لئے اس لئے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ بعض نیک اعمال تو وہ ہیں جنعیں ہرخص نیک عمل سمجھتا ہے اور حتی الا مکان اس نیک عمل کو کرنے کی کوشش بھی کر لیتا ہے لیکن عام طور پر ہم لوگوں نے نیکی کو انہی کے اندر مخصر سمجھ رکھا ہے ۔ مثلاً نماز پڑھنا ہے۔ اب آ دمی سمجھتا ہے کہ یہ نیک کام ہے، یا قر آن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، تبیعات پڑھنا ہے، یہ سب کام وہ ہیں جن کو ہرآ دمی نیک کام سمجھتا ہے اور کوئی آ دمی سے کام کررہا ہے اور کوئی آ دمی سے کام کررہا ہے اور اگر کی شخص کو ان نیک ہوتو دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام کررہا ہے اور اگر کی شخص کو ان نیک کام محصے بھی بھی یہنے کی تو نیق نہیں ہور ہی ہے تو وہ بھی اس بات کی حرص کرتا ہے کہ مجھے بھی بھی یہنے کام کرنے کی تو نیق مل جائے۔

## ہرکام نیکی بن سکتا ہے

لیکن بہت ہے کام وہ ہیں جونیکیوں والے کام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پندیدہ اعمال ہیں۔لیکن لوگ ان کونیک کام نہیں سمجھتے اور نہ ان کو کرنے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں جتنا ان ظاہری نیک کاموں کو کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ امام نووی کھٹ نے اس باب میں یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ نیکی کوکی خاص جہت میں مخصر مت سمجھو کہ بس نیکی یہی ہے۔کوئی دوسرا کام نیکی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نیک کام کا معاملہ یہ ہے کہ شبح سے لے کرشام تک کی زندگی میں کوئی

مرحلہ ایسانہیں آتا جس میں کسی نیک کام کاموقع نہ ہو۔ ہر کام میں نیکی کا پہلو تلاش کرو

آدمی صبح کے وقت گھر سے روزی کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ آدمی جس، جس مرحلے سے گزرتا ہے ان تمام مراحل میں نیکی کرنے کے مواقع موجود ہیں۔
یہ مت سمجھو کہ بس صبح کو فجر کی نماز کے لئے مسجد چلے گئے اور وہاں پر نماز پڑھ کی۔ اور نیک کام کرلیا یا فجر کے بعد تھوڑی دیر تلاوت اور ذکر واذکار کرلیا تو بس نیکی ہوگئی ایسانہیں بلکہ ساری زندگی نیکی کی متقاضی ہے۔ اور ہروہ کام جو انسان کر رہا ہے اس میں وہ نیک پہلو تلاش کر سکتا ہے۔ یہ اس باب کو یہاں لانے کامقصود ہے۔ اور اس بارے میں مختلف احادیث اس باب میں لائے ہیں۔ پہلی حدیث یہ لائے ہیں:

عَنْ آنِ ذَرِّ جُنْلَ بِ بُنِ جُنَادَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قُلْكُ: يَارَسُولَ الله: آكُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؛ قَالَ: اَلْاِيُمَانُ بِالله وَالْجِهَادُفِيُ سَبِيلِه، قُلْتُ: اَكُّ اللهِ اللهِ قَالَ: اَلْهُ سَبِيلِه، قُلْتُ: اَكُّ اللهِ اللهِ قَالَ: اَنْفُسُهَا عِنْلَ اَهْلِهَا وَ اللهِ قَالَ: اَنْفُسُهَا عِنْلَ اَهْلِهَا وَ اللهِ اَللهِ اَللهِ اَللهِ اَللهِ اَلَّ اللهِ اَللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(صحيح بخارى, كتاب العتق, باب أي الرقاب أفضل؟ حديث نمبر ١٥١٨)

(رياض الصالحين باب في بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١١٧)

#### مختلف صحابه كرام نفأتث كومختلف جوابات

حضرت ابوذ رغفاری ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله! كونساعمل الله تعالى كے يهال سب سے زيادہ افضل ہے؟ حضور اقدس مَا الله تعالى ير على ارشاد فرمايا: كرسب سے افضل عمل ہے الله تعالى ير ایمان لا نا۔اوراس کے راہتے میں جہاد کرنا \_ یہاں یہ بات عرض کردوں کہ مختلف صحابه کرام ٹوئٹی نے حضورا قدس ساہنا کیا ہے مختلف مواقع پریہ سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ کونساعمل افضل ہے؟ \_\_ آپ نے کہیں کوئی جواب دیا \_ کہیں كوئى جواب ديا۔ جيسے يہال آپ نے بيہ جواب ديا كه' ايمان بالله، اور جہاد سب سے افضل عمل ہے۔ کی کوآپ نے بیہ جواب دیا کہ والدین کی فر مانبر داری اوران کے ساتھ حسن سلوک سب سے افضل عمل ہے۔کسی کو آپ نے بیہ جواب دیا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے تر رہے۔ یعنی ہر وفت تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔غرض مختلف صحابہ کرام ثفاثة كوحضورا قدس سأبني إليلم نے مختلف جوابات دیے۔

## مختلف لوگوں کے لئے حکم مختلف ہوتا ہے

مختف جوابات اس لئے دیئے کہ ہرموقع کا حکم مختف ہوتا ہے، ہرانسان کے حالات مختف ہوتا ہے، ہرانسان کے حالات مختف ہوتے ہیں۔ کسی انسان کے لئے افضل عمل بی قرار پایا کہ وہ والدین کی خدمت کرے۔ کسی انسان کے لئے افضل عمل بیقر ارپایا کہ اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ کبھی زبان

ذکر سے غافل نہ ہو۔ بہر حال مختلف افراد کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر شخص کے لئے الگ حکم ہوتا ہے۔سب کے لئے ایک جامع اور مانع حکم نہیں بتایا جاسکتا کہ سب کے لئے فلال عمل سب سے افضل ہے۔

## شیخ کی ضرورت اوراس کی اہمیت

ای لئے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ شیخ بتا تا ہے کہ کس شخص کے لئے افضل عمل کونیا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ تمہارے حالات کے مطابق، تمہاری ضروریات کے مطابق سب سے افضل کونیا ہے ہے ایک مخص ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، روز ہے بھی رکھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے۔لیکن والدین کے ساتھ اس شخص کا برتا وَاچھانہیں ہے۔ وہ والدین کی بات نہیں ما نتا،ان کی عزت نہیں کرتا۔ان کی تعظیم نہیں کرتا۔ان کے جوحقوق ہیں وہ ادانہیں کرتا \_ ایباشخص جب بیسوال کرے گا کہ افضل عمل کونیا ہے؟ تو اس مخص کو یہی جواب دیا جائے گا کہ تیرے لئے افضل عمل یہ ہے کہ تو والدین کی اطاعت کرے۔ایک شخص ہے جو باقی سارے اعمال توضیح طور پر انجام دیتا ہے لیکن ذکراللہ کی طرف مائل نہیں ہے۔ تو اگر وہ سوال کرے کہ میرے لئے افضل عمل کونیا ہے؟ اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ تمہارے لئے ذکر اللہ سب ہے افضل عمل ہے \_\_ بہر حال، حالات انسان کے مختلف ہوتے ہیں،مواقع مختلف ہوتے ہیں۔اس کے لحاظ سے افضل عمل بھی بدلتار ہتا ہے۔

اس شخص کو ذکر ہے روک ویا

اگر آمی خودا پنی تجویز ہے اوراپنے ذہن سے اپنے لئے افضل عمل اختیار

کر لے کہ میرے لئے بیٹمل بہت اچھا ہے۔للبذا میں بیٹمل کیا کروں گا۔اس كے نتیج میں انسان كے بہك جانے كے خطرات ہوتے ہیں۔ اس لئے شیخ كی ضرورت ہے۔ وہ شیخ بتا تا ہے کہ تمہارے لئے افضل پیر ہے \_\_ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کھٹ کے یاس جولوگ اپنی اصلاح کے لئے آیا کرتے تھے۔ ان میں سے ہرایک کے ساتھ الگ معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صاحب ذکر بہت کیا کرتے تھے۔ جب حفرت تھانوی مُن کے یاس وہ صاحب اپنی اصلاح کے لئے گئے تو حضرت والانے ذکر تقریباً چیٹروا دیا۔اور فرمایا کہ بید ذکر کرنا چیوڑ دو\_\_ دوسرے کام کرو۔ کیوں؟ اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ بیٹخص جو ذکر کر رہا ہے۔اس ذکر کے ساتھ اس کے دل میں پیخناس پیدا ہور ہاہے کہ میں بڑا ذا کراور بڑا عابداور زاہد بن گیا ہوں۔ الیی صورت میں ذکر کی کثرت فائدہ دینے کے بجائے الٹا نقصان کر جاتی ہے۔ جتنا ذکر کڑے گا۔ اتنا ہی دل میں عجب اور تکبر پیدا ہوگا۔ اس لئے آپ نے اس ہے ذکر چھڑوا دیا۔ بہر حال ہرانسان کے لئے حکم الگ الگ ہوتا ہے۔

مجلس میں ذکر نہ کرنا چاہئے

اس کئے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کی مجلس میں انسان بیٹھا ہواور مجلس میں دین کی باتیں ہورہی ہوں۔اور بیہ ن رہا ہوتو اس وقت افضل ترین عمل میہ ہے کہ دین کی بات کو نے۔اور تو جہ کے ساتھ سنے۔اس وقت ذکر کرنا اچھانہیں ہے ۔۔ بعض لوگ میسوچتے ہیں کہ ہم دین کی باتیں تو من رہے ہیں ،کوئی اور کا م تونہیں کررہے۔چلو بیٹھے ذکر ہی کرلیں ۔۔ لیکن بزرگوں نے اس سے کا م تونہیں کررہے۔چلو بیٹھے ذکر ہی کرلیں ۔۔ لیکن بزرگوں نے اس سے

منع فرمایا کہ جب مجلس کے اندر دین کی باتیں ہورہی ہوں، قرآن عدیث کی باتیں ہورہی ہوں، اس وقت میں ذکر باتیں ہورہی ہوں، اس وقت میں ذکر میں مشغول نہ ہوں۔ زبان سے بھی ذکر نہ کریں۔ بلکہ اس وقت افضل عمل ہے کہ دین کی بات غور سے سنو \_ اب کوئی اعتراض کرے کہ ہمیں ذکر سے روک ویا۔ بھائی! ذکر سے نہیں روکا، بلکہ بے موقع ذکر کرنے سے روک ویا ہے۔ یہ موقع ذکر کرنے سے روک ویا ہے۔ یہ کی فیت سے سنو اور اس پرعمل کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال ہرایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہرایک کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ ماحول مختلف، واقعات مختلف ہوتے ہیں، ہرایک کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ ماحول مختلف، واقعات مختلف ہوتے ہیں، ہرایک کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ ماحول مختلف، واقعات مختلف اور انسان مختلف ہوتے ہیں۔ اس کئے ہرایک کے کئے تھم بھی مختلف ہوتا ہے۔

ہر خص کی اصلاح کا طریقہ علیحدہ ہے

اس کے شخ کا کام بڑا نازک ہوتا ہے۔ حضرت کیم الامت حضرت میں موا نا اشرف علی صاحب تھانوی پہنٹہ کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے دیکھا کہ سی شخص کے دھے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ سجد میں جونمازی آتے ہیں تم ان کی جو تیاں سیدھی کیا کرو۔ بس میاکام کرو۔ اب ہر نہ زئے بعد وہ صاحب لوگوں کی جو تیاں سیدھی کررہے ہیں۔ نہ کوئی ذکر ، نہ تہی نہ زئے بعد وہ صاحب لوگوں کی جو تیاں سیدھی کررہے ہیں۔ نہ کوئی ذکر ، نہ تہی ہے گئی و نوائی وجو کچھ ملنا ہوتا اس عمل سے مل جاتا تھا ۔ ایک صاحب بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ ان کے د ماغ میں تکبر کے آتار ہیں۔ اس صحبہ میں کھڑے ہو

كريداعلان كياكروكه بھائيو: ميرے اندرتكبركى بيارى بے ميرے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ ہے اس بیاری کو دور فرما دے۔ اب جب وہ محض پہلے دن کھڑے ہو کرمسجد میں اعلان کرے گا اس وقت اس کے ول پر کسے آ رہے چل گئے ہو نگے۔اورانہی آ رول نے اس بیاری کو جڑ سے نکال دیا ہوگا۔ این مرضی سے علاج تجویز مت کرو لیکن میرسب کام بھی اپنی مرضی سے اور اپنی تجویز سے نہیں کرنے جامئیں۔ کہبس کتاب میں پڑھلیا کہ حضرت حکیم الامت نے ایک صاحب کے لئے پیملاج تجویز فرمایا تھا۔ اب خورتجی وہ ملاج شروع کر دیا۔مثلاً محدییں آنے والے نمازیوں کی جوتیاں سیرشی ارنی شروع کر دس \_ ایسا بھی نہ کرو\_ میرے والدصاحب پہینے کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے۔ ان کا والد صاحب سے اصلاحی تعلق تھا۔ انہوں نے حضر ت تمانوی ایک ملفوظات میں یہ بات یڑھ لی تھی کہ حضرت تھا نوی پہلٹ نے یہ علاج کسی کے لئے تجویز فرمایا۔ اب جناب انہوں نے بھی اس علاج برعمل کرتے ہوئے مسجد میں آنے والوں کی جو تیاں سیدھی کرنی شروع کر دیں۔کٹی دن اس طرح گز ر گئے۔ حفرت والد صاحب پہلے کو یہ چلا کہ ان صاحب نے بیا کام شروع کر دیا ہے \_\_ آپ نے ان کو بلا کر فر مایا کہتم ہرگزید کام مت کرو۔اب سوال یہ ہے كه آپ نے اس كو كيوں منع كرديا؟ آپ نے اس كيمنع كيا كه اس شخص كواس عمل سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہور ہا تھا۔اس لئے کہاس کے دل میں میہ ایل بیرا ہو رہا تھا کہ میں نے کتنی بڑی قربانی دی اور کتنا بڑا کام کر رہا

ہوں۔اب بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہور ہاتھا۔اس لئے والدصاحب نے اس سے وہ کام چیٹرادیا۔

## ایباشخص موت کے دھانے پر ہے

اہیں ک وت مے وطاعے پر ہے

لہذا ابنی تجویز ہے ابنی رائے ہے کوئی علاج تجویز کرنا ایبا ہی ہے جیسے

کوئی شخص بیار ہو۔ اور کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے کتاب دیکھ کراپنے

لئے نسخہ تجویز کرے کہ فلال ڈاکٹر نے فلال کے لئے اس بیاری میں سے علاج

تجویز کیا تھا۔ لہذا میں بھی اپنا علاج ای نسخہ کے مطابق کرلوں \_\_ ایباشخص ہر

وقت موت کے دھانے پر ہے۔ کسی بھی وقت مرسکتا ہے \_\_ اس طرح جوشخص

اس قتم کی بیاریوں میں اپنی رائے سے علاج تجویز کر لے کہ میرے لئے بہتر

راستہ سے ہے تو اس شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ غلط راستے پر پڑ جائے

راستہ سے ہے تو اس شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ غلط راستے پر پڑ جائے

گا\_\_ آج دنیا کے اندر جو گراہیاں پھیل رہی ہیں، کہیں کفر کی

گراہی کہیں اعتقاد کی گراہی، کہیں عمل کی گراہی، کہیں بدعات کی گراہی وغیرہ۔

گراہی کہیں اعتقاد کی گراہی، کہیں عمل کی گراہی، کہیں بدعات کی گراہی وغیرہ۔

ان سب کی بنیاد ' خودرائی'' ہے۔ کہا ہے رائے سے ایک راستہ اختیار کرلیا۔

## ہر شخص کواس کے مناسب جواب دیا جارہا ہے

صحابہ کرام رسول لیٹیلم جین کو دیکھئے۔سارا قرآن کریم ان کے سامنے موجود، نبی کریم سائٹیلیل کی ارشادات ان کے سامنے موجود، آپ سائٹیلیل کی سنت ان کے سامنے موجود، آپ سائٹیلیل کیا کررہے ہیں؟ وہ سب آ تکھوں کے سامنے موجود، آپ سائٹیلیل کیا کررہے ہیں؟ وہ سب آ تکھوں کے سامنے موجود، لیکن اس کے باوجود آپ سے سوال کررہے ہیں کہ یا رسول اللہ!

میرے لئے افضل عمل کونسا ہے؟ اس لئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علاج کے لئے نبی کریم سانٹھ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لئے انبی سے یوچھنا ہے کہ ہمارے لئے کونسا طریقہ زیادہ مفید ہو گا \_\_ اب آپ نے کسی کو کوئی جواب وے دیا۔ کسی کوکوئی جواب دے دیا \_ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھئے کہ حضور اقدی سائٹالیٹم کی باتوں میں تضاد ہے۔ کہ ایک شخص کو آپ نے فرمایا كەافقىل عمل "ايمان لانا" ب- دوسرے كوفر ما يا كەافقىل عمل جہادكرنا ہے \_كسى اور کوآپ نے فرمایا کہ افضل عمل والدین کی اطاعت ہے۔ اس طرح آپ کی باتوں میں تضاد پیدا ہو گیا ہے \_\_ اب ظاہر کود کیھنے والا انسان حضور اقدیں سالفُ اللِّيلِم كى ان باتول ميں تضاد سمجھے گا۔ليكن جوحقيقت شاس ہے، وہ جانتا ہے کہ ہر خفس کواس کے مناسب جواب دیا جارہا ہے۔اس کے حالات کے مطابق بات بتائی جارہی ہے \_\_ اب یہاں اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سب ے افضل عمل'' ایمان باللہ'' اوراللہ کے رائے میں جہاد ہے۔ ایمان اور جهادافضل عمل کیوں؟

کہنے کو تو حضورا قدس سال اللہ نے دوعمل بتائے۔ ایک ایمان اور دوسرے جہاد ۔ لیکن اگر ذراغور کروتو اس میں سارا دین آگیا۔ اس لئے کہ یہاں قبال کا لفظ نہیں لائے بلکہ ''جہاد'' کا لفظ لائے۔ اور جہاد کے معنی ہیں۔ '' اللہ کے رائے میں کوشش کرنا'' ۔ یہ کوشش کسی ایک طریقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ سارے ایمان جی میں اپنی اصلاح کی کوشش ، اپنی بیماریوں کا علاج ، یہ سب سارے ایمان جہاد میں داخل ہے۔ اور با قاعدہ قبال کرنا بھی اس میں داخل ہے۔

## کونساغلام آزاد کرنا افضل ہے؟

راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دوسراسوال کیا کہ:

﴿ قُلْتُ: آَيُّ الرِّقَابِ آفُضَلُ ﴿ قَالَ: ٱنْفَسُهَا عِنْنَ آهُلِهَا وَٱكْثَرُهَا ثَهَنًا ﴾

میں نے بوچھا کہ یا رسول اللہ! کو نے غلام کو آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل عمل ہے؟ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور بیمعلوم تھا کہ غلام آزاد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے ۔۔۔ جواب میں حضور اقدس سائٹ الیکٹی نے فرما یا کہ جو غلام اپنے مالک کے نزد یک سب سے زیادہ نفیس ہواور جس غلام کی قیمت زیادہ ہو۔ ایسے غلام کو آزاد کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔

سی مسلمان کی اس کے کام میں مدد کردو

قُلْتُ: فَإِنُ لَمْ اَفُعَلُ: قَالَ: تُعِيْنُ صَانِعًا اَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ

میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! اگر میں بیدکام نہ کرسکوں؟ یعنی بہت اعلیٰ درجے کا غلام آ ذا دنہ کرسکوں تو پھر کونسا ایسا نیک عمل ہے جس سے مجھے فائدہ پہنچے؟ تو حضور اقدیں مان فائیلی نے فرما یا کہ تمہارے لئے نیکی کمانے کا راستہ بیہ ہے کہ کوئی آ دمی کاریگر ہے، تم اس کے کام میں اس کی کچھ مدد کر دو۔ یا کوئی آ دمی ہاں ہوتا ،اس لئے کہ وہ ناواقف ہے، انا ڑی ہے، نا تری ہوتا ،اس لئے کہ وہ ناواقف ہے، انا ڑی ہے، نا تری ہوتا ،اس کی مدد تر بہاں ہورہا ہے تم اس کی مدد تر بہاں ہورہا ہے تم اس کی مدد تر بہارہ ہورہا ہے تم اس کی مدد

کردوتو بیتمہارے لئے باعث اجروثواب ہے۔اس سے اشارہ اس طرف فرما دیا کہ نیکی صرف ان اعمال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جن اعمال کولوگ عام طور پر عبادت سمجھتے ہیں۔ بلکہ اگرتم نے کسی مسلمان کی کسی کام میں مدد کر دی تو بیجسی باعث اجروثواب ہے۔اس کو بھی معمولی کام نہیں سمجھنا چاہئے۔

#### اپنے شر سے دوسروں کو بحیا ؤ

قُلْتُ:يَارَسُولَ اللهِ:اَرَأَيُتَ اِنْ ضَعُفُتُ عَنْ بَعُضِ الْعَمَلِ؛ قَالَ: تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ، فَانَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ.

میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں بعنی اٹھال سے عاج میں باوں۔

یعنی اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض نیک اٹھال نہ کر شوں تو اس سورے میں کیا

کروں یا بینی اٹھال خیر تو بہت سارے ہیں لیکن اگر میں کمزور بوں۔ میر کی حست

اور حوسلہ کمزور ہے ای کمزوری سے نیک اٹھال زیادہ نہیں کر پار با ہول تو پھر کیا

کروں ؟ جواب میں حضور اقدس سائٹ الیک کا ماکر لو۔ وہ تمبارے لئے

ر ہے ہوتو بھی تم اپنے آپ کومحروم نہ مجھو۔ البتہ ایک کا م کرلو۔ وہ تمبارے لئے

جان کا صدقہ ہوجائے گا۔ وہ کا م یہ ہے کہ تم اپنے شرسے دو سروں کو بچاؤ۔ یعنی

اینی ذات سے کی انسان کو تکلیف پہنچنے سے پر ہیز کرو۔ بس اس بات کا اہتمام

کرلو کہ میری ذات سے کی کو تکلیف بہنچے۔ تو یہ بھی اس کی جان کا صدقہ

کر اور کہ میری ذات سے کی کو تکلیف بہنچے۔ تو یہ بھی اس کی جان کا صدقہ

ہے۔اس کے لئے باعث اجروثواب ہے۔

جانوروں کی تین قشمیں

اس کے ذریعہ معاشرت کا ایک اصول بتا دیا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ میری ذات ہے ،میرے کی عمل ہے ،میری کی ادا ہے کی دوسرے کوکوئی ادنی تکلیف بھی نہ پنچے۔ یہ آ دمیت کا تقاضہ ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی پیشے فرماتے ہیں کہ جانوروں کی تین قسمیں ہیں۔ جانوروں کی ایک قسم وہ ہے جولوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نقصان بالکل نہیں پہنچاتے۔ جیسے گائے ، بھینس، بکری وغیرہ کہ یہ جانور اپنے دودھ ، اپنے گوشت اور اپنی کھال کے ذریعہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نقصان کوئی نہیں دیتے ووسری قسم جانوروں کی وہ ہے جو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ نقصان کوئی نہیں دیتے دوسری بنجاتے ہیں۔ وہ تکلیف ہی دیتے ہیں۔ وہ تکلیف ہی دیتے ہیں۔ اور ایک قسم جانوروں کی وہ ہے جو تکلیف ہی دیتے ہیں۔ اور ایک قسم جانوروں کی وہ ہے جو پچھ فائدہ بھی ہی دیتے ہیں۔ اور ایک قسم جانوروں کی وہ ہے جو پچھ فائدہ بھی

تم گائے بھینس ہی بن جاؤ

اس کے بعد امام غزالی پھٹٹ فرماتے ہیں کہتم تو اشرف المخلوقات ہو، کم از کم تم کو گائے بھینس کے درجے میں تو ہونا چاہئے کہ تمہاری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچ، نقصان نہ پہنچ \_\_\_ اور اگر تم دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ گے پھر تو تم سانپ اور بچھو بن جاؤ گے جو دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پھر تو تم میں اور ۔ سانپ اور بچھو میں کوئی فرق نہیں رہے گا\_\_ اس لئے حضور اقدس سائٹلیکی نے فرمایا کہتم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔

آ دمی بننا ہوتو یہاں آ جا ؤ

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی پہلے کی خانقاہ میں اس بات کی تعلیم و تربیت سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صوفی بننا ہو یا درویش بنا ہو تو کہیں اور چلے جاؤ \_ آ دمی بننا ہو تو یہاں آ جاؤ۔ آدمی کا کام میہ ہے کہ اپنی ذات سے کی دوسر سے کو تکلیف نہ دے۔ لہذا کوئی اذیت دینے والا کام نہ کرو۔ اس لئے حضورا قدس ساٹھ ایج نے فرمایا کہ اگرتم کوئی اور نظی عمل جوموجب اجرو ثو اب ہو، وہ تم نہیں کر پارہے ہو، تم سے تلاوت نہیں ہو رہی ہے، ذکر اور تسبیحات نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم تم اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے باز رکھو۔ اس کا اجتمام کرلو \_ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے \_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُلِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# مدارسِ دینیه کا شخفط اور ہماری ذمه داریاں

مَنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ

ضبط وترتيب

مولوی خلیل الرحمٰن وزیرستانی صاحب درجه تخصص فی الدیعوة



خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني مظلم

ضبط وترتیب: مولوی خلیل الرحمٰن وزیرستانی صاحب

تاریخ : ۲۱/جمادی الاولی هسمیاه

مطابق : ۲۳/مارچ ۱۰۲۰م

يروز : اتوار

مقام : جامع دارالعلوم كراچي

المرجمادی الاولی هسم و فاق المدارس العربیه پاکتان کے روز جامعه دارالعلوم کراچی میں و فاق المدارس العربیه پاکتان کے تحت "تحفظ مدارس وینیه" کے عنوان سے ایک عظیم الثان کا نفرنس منعقد ہوئی عقی ، حضرت مولا نامفتی محرتفی عثانی صاحب وامت بر کاتبم نے اس موقع پرچثم کشا اور بصیرت افروز خطاب فرما یا تھا ، جے مولوی خلیل الرحمن وزیرستانی ، درجہ تخصص فی الدعوۃ نے قلم بند فرمایا ، یہ خطاب ہدیہ قارئین وزیرستانی ، درجہ تخصص فی الدعوۃ نے قلم بند فرمایا ، یہ خطاب ہدیہ قارئین

#### يشعرالله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

#### مدارس دینیه کا تحفظ اور هماری ذمه داریال

ٱلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ مَا وَمَوْلَا لَا لَهُ مَا لِي سَيِّدِ مَا وَمَوْلَا لَا لَهُ وَاصْحَابِهِ وَمَوْلَا لَا لَهُ وَاصْحَابِهِ وَمَلْ كُلِّ مَنْ تَبِعَهُ مُهُ بِإِحْسَانِ إلى يَوْمِ اللَّهِ يَنِي . أَمَّا أَبَعُلُا! معزز علاء كرام ، عزيز طلباء اورمعزز حاضرين ---- اللام عليم

ورحمة الثدوبركانة

حقیقت سے بہلے بڑے مفیداور گراں قدر بیانات ہو چکے ہیں اور ہم نے جو وقت اجتماع کا مقرر کیا تھا، ہم اس سے بھی آ گے جا چکے ہیں، لہذا مجھے کسی طویل بیان کیلئے حاضر ہونے کی ضرورت نہیں تھی ،لیکن محف تعمیل حکم کیلئے چند کلمات بطور نکتہ نگاہ مختصر وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک وتعالی صدق واخلاص کے ساتھ انہیں کہنے سجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

#### دینی مدارس کا تحفظ ہم سب پر فرض ہے

پہلائکتہ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جوحفرات دینی مدارس کی خدمات کا ،اس کی ضرورت کا ،اور اہمیت کا اظہار فر ماچکے ہیں ان کے اعادے کی ضرورت نہیں ، درحقیقت یہ خدمات کسی تعارف کی مختاج نہیں ،اللہ تبارک وتعالیٰ جس شخص کو ، جس ادارے کو، اور جس گروہ کواینے دین کی خدمت کے لئے چُن لیتے ہیں تو اللہ تبارک وتعالی کے فضل وکرم سے اس کی خدمات آئکھوں سے نظر آتی ہیں۔ وہ خد مات اعتراف کی محتاج نہیں ہوتیں۔ یہ نکتہ بھی تقریباً سب ہی نے بیان کیا کہ ہم سب اس بات پرمتفق ہیں کہ دینی مدارس کا تحفظ ، ان کا د فاع اور ہر قیمت پر اُنہیں باقی رکھنے کی کوشش ہم سب کا فرض ہے جوان شاء اللہ ہم مرتے دم تک جاری رکھیں گے اور یہ بات بھی تقریباً سب ہی نے بیان فرمائی ہے اور میں پھر اس كا اعاده كرتا مول كه الله تبارك وتعالى كے بھروے ير مم بير بات كهد كتے ہیں کہان شاءاللہ ہزار پروپیگنڈے کئے جائیں ، ہزارسازشیں کی جائیں ، پیہ دینی مدارس اوران کاتعلیم و تعلم کا فریضهان شاءالله باقی رہے گا ، کوئی طاقت اس کوختم نہیں کرسکتی اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ مدرسہ سی عمارت کا نام نہیں ہے ، مدرسہ تحسی مخصوص جگہ کا نام نہیں ہے، مدرسہ استاد اور شاگر د کا نام ہے، جہاں استاد اور شاگر دبیره جائے ، وہی مدرسہ ہے:

میں جہاں بیڑے کی لوں، وہی مے خانہ بے

یہ مدرسہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے انار کے درخت کے نیچے شروع فر مایا تھا، ہماری تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے، لہذاان شاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو گزندنہیں پہنچاسکتی ۔

ہمیں اپنے گریبان کی طرف جھانکنا چاہیے

د وسرانکتہ میں جوعرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دوسری کوئی طاقت تو ان شاء اللّٰہ گزندنہیں پہنچاسکتی لیکن اگر ہم خود اپنے آپ کوگزند پہنچانے پر آمادہ ہوجا سمیں تو پھراس کی ذمہ داری کسی دوسرے پرنہیں بلکہ خود ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ :

مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيْبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِينُكُمُ (الشودى:٣٠) (تمہيں جوكوئي مصيب پنچتى ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں كے كئے ہوئے كاموں كى وجہ سے پنچتى ہے)

اس طرح کے اجتماعات میں محض اینے فضائل ومناقب بیان کرلینا کافی نہیں ، بلکہ اس طرح کے اجتماعات میں اپنی کمزوریوں کوبھی ویکھنا چاہیے اور اس بات کی فکر کرنی جاہے کہ کہیں ہماری کوئی کمزوری، ہماری خودکشی کا سبب نہ بن جائے ، لہذا اگر کوئی شخص جمیں پیر طعنہ دیتا ہے کہتم رجعت پیند ہو،تم گھڑی کی و بی کو چھیے لے جانا چاہتے ہوتو الحمد للہ اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، ونی ہمیں یہ طعنہ دیتا ہے کہ تمہارا نصاب تعلیم کرور ہے ، اس کا جواب بھی ا ارے یاس موجود ہے ، کوئی جمیں بیطعند دیتا ہے کہتم قرآن وسنت کی چودہ سو سال پہلے کی بات کرتے ہوتو ہم اس کا جواب دینے کے لئے بھی تیار ہیں لیکن آلرکوئی جمیں پیرطعنہ دے کہ تمہارا مالیاتی نظام خیانتوں پرمشتمل ہے،تمہارا مالیاتی نظام سادہ نہیں اور خدانخواستہ بیہ بات واقعۃ حقیقت کے طور پر ثابت ہوجائے تو س کا جمارے یاس کوئی جواب نہیں ، اگر کوئی ہمیں بیر طعنہ دے کہ تمہارے مدرسوں کے دامن میں غیر ملکی سازشوں کے تحت ایسے لوگ پیدا ہورہے ہیں جو اسلام کی غلط نمائندگی کرتے ہیں ،تواس طعنے کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ مولا نافضل الرحمن صاحب نے صحیح فرمایا کہ اس موقع پر ہمیں یعنی اساتذہ

اور طلبہ کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، جو کچھ ہم باہر کہہ رہے ہیں ہماری درگاہوں کے اندر بھی ہمیں وہی بات کہنی چاہیے، استاد، طالب علم اور مدر سے کی انتظامیہ میں یک جہتی ہونی چاہیے، ایک سمت کا تعین کرکے اس طرف چلنا چاہئے۔

#### ہمارامقصود خالص اللہ کی رضا ہو

تيسرا نكته بير بك كدان مدارس كى كاميالي اور ان كا بارآ ور مونا درحقيقت اس پرموقوف نہیں ہے کہان کا نصاب کیسا ہے؟ نصاب اگر چہ بہت اہم چیز ہے کیکن موقوف علینہیں ہے۔اصل چیزیہ ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے والے ک دل میں الله کی رضا کی طلب ہے یا نہیں؟ اخلاص ہے یا نہیں ؟ا را نلاس ہوتو ایک معمولی در ہے کی کتاب ہے بھی انسان نور حاصل کرلیتا ہے اور اگر خدانہ کر ہے اخلاص نہ ہوتو کتنے علوم پڑھادو، مگراس کا کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ، میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتى محرشفيع صاحب بحلة سے سنا، بياس زمانے كى بات ے جب حضرت شیخ الہند مولا نامحمود الحن صاحب بھٹاہ قطبی پڑھایا کرتے تھے، حفرت شیخ الہنداینے دور میں شیخ الحدیث کے طور پر جانے جاتے تھے ، میر بے والد ماجد مُنظة كا ہرروز شام كوعصر كے بعد حضرت شيخ الہند ميشة كى مجلس ميں جانے كامعمول تها،لوگ كھيل كود ميں جايا كرتے تھے،حضرت والد ماجد بين عظرت شيخ الهند میله کی مجلس میں تشریف لے جایا کرتے تھے، تواس زمانے کی بات حضرت والد ماجد پینیا نے بیان فرمائی جب حضرت شیخ الہٰید پینیا قطبی پڑھاتے تھے، پتہ

نہیں کتی پرانی بات ہوگی، فرمایا حضرت شیخ الہند ہو قطبی کا درس وے رہے سے ، ایک شخص آیا اوراس نے کہا کہ حضرت میرے والدیا والدہ کا انتقال ہو گیا ہے آپ ان کے لئے ایصال ثواب فرمادیں، تو حضرت شیخ الہند ہو قطبہ نے طلبہ سے کہا، بھائی دیکھویہ جو قطبی پڑھ رہے ہواس کا ثواب ان کے والدین کو پہنچا دو، طلبہ حیران ہو گئے کہ بھلا قطبی کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے ۔ ایصال ثواب تو طلبہ حیران ہو گئے کہ بھلا قطبی کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے ۔ ایصال ثواب تو المانہ واللہ کے والدین کو کہنچا ہوں تلاوت قرآن کا اور بخاری کے ختم کا یاان جیسی عبادات کا ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند مُوسِد نے فرمایا کہ جس تمہارے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہنا ہوں کہا گر دل میں اخلاص ہوتو جس طرح بخاری شریف، اگر اللہ کے دین کیلئے اور اللہ کی رضا کی طلب کے لئے پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے، اس طرح قطبی کو بھی اللہ کی رضا کی طلب کے لئے پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے، اس طرح قطبی کو بھی اللہ کی رضا کی طلب کے لئے پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے، اس طرح قطبی کو بھی اللہ کی رضا کے قطبی کا بھی ایصال ثواب ہوسکتا ہے تو قطبی کا بھی ایصال ثواب ہوسکتا ہے۔

لہذاہم اگراپنی دینی ضرورت کے تحت عصری علوم کو بھی اپ نصاب میں شامل کریں اور کررہے ہیں ،جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامقصود ہو، اللہ تعالیٰ کے دمت مقصود ہو، تو ان شاء اللہ اس وین کی خدمت مقصود ہو، تو ان شاء اللہ اس پر بھی ہمیں ویبا ہی اجر ملے گا جیبا کہ ہمیں قرآن وحدیث پڑھنے پڑھانے پر اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے اجر ملنے کی امید ہے۔

اصل چیز اخلاص ہے، کوئی ہزار طعنے دے یا کوئی ہزاراعتر اض کرے، یہ اعتر اضات اور پیہ طعنے تو ایک داغنی حق کے گلے کے ہار ہیں ، بیراس کے لے زیور ہیں ، اس طرح کے اعتر اضات اور طعنے ہمیشہ پنیمبروں کو بھی ملتے رے۔

کیکن اصل بات میہ ہے کہ تملیں نہ ان طعنوں کی پرواہ کرنی چاہیے نہ کسی کی مدح وتعریف پرخوش ہونا جاہے ۔اگر ہم کوئی بات بیان کریں یا کوئی خدمت سرانجام دیں تو اس پر بیامیر نہیں رکھنی جانے کہ لوگ جاری تعریف کریں گے ، لوگ ہمارے ہاتھ چومیں گے یا ہمیں اعلیٰ درجے کے القابات سے نوازیں گے بلکہ ان خدمات ادر کاموں سے اصل مقصود صرف اللہ تبارک وتعالیٰ کی رضا جوئی ہو، په اخلاص اگر ہو گا تو ان شاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچاسکتی ۔ ہاری منزل مقصود ایک ہوئی چاہیے خواہ طریقۂ کارمختلف ہو مولا نافضل الرحمن صاحب نے بڑی اچھی بات بیان فر مائی" کہ سیاست کو دیں ہے الگ سمجھنا درست نہیں اور نہ ہیں سمجھنا درست ہے کہ مدرسہ اور سیاست میں تضاد ہے ،اس لئے کہ سیاست بھی دین کا ایک عظیم شعبہ ہے اور حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب پینا کے حوالے سے حضرت مولا نافضل الرحمن صاحب نے فرمایا کہ دین کے جومخلف شعبے ہیں ان میں سیاست بھی ایک اہم شعبہ ہے، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس ہے کوئی بھی شخص جودین کی صحیح سمجھ بوجھ رکھتا ہوا نکار نہیں کرسکتا ، مجھ جبیبا طالب علم جس کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری ، اس نے بھی سیاست کے موضوع پر ایک کتاب" اسلام اور سیاس نظریات" لکھدی ہے اور اس کا ایک نسخہ مولا نافضل الرحن صاحب کی خدمت میں بھی پیش کیا تھا۔ ساست کا دین کالازمی حصہ ہونا ایک مسلم بات ہے ،اس میں کسی اختلاف کی کوئی ی کش نہیں ہے الیکن ساتھ ہی ساتھ تقیم کار کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں تقییم

کار کے نقاضے یہ ہیں کہ ہم سب کا مقصد تو ایک ہو،لیکن ہمارا دائر ہ کا رمختلف ہو، تو اس صورت میں دونوں کے تقاضوں میں جوفرق آ جاتا ہے اسے تضاد پرمحمول كرنا بهت نقصان پہنچا تا ہے۔ ہم نے دارالعلوم كے قواعد وضوابط ميں بياكھا ہوا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے طالب علم کا سیاس سرگرمیوں میں حصہ لینا ممنوع ہے، اس کو سیمجھنا کہ بیسیاست کو دین سے خارج کرنے والی بات ہے سیجے نہیں ، بلکہ یہ ضابطہ صرف اس لئے ہے تا کہ تقسیم کار کا اصول برقرار رہے ۔ تقسیم کار کے اصول کے تحت جو ہم باہمی تعاون کا کام کریں گے وہ سب دین کی خدمت شار ہوگا،مثلاً جب کوئی شخص جہاد پر جاتا ہے تو کوئی تلوار اٹھاتا ہے ، کوئی توپ داغتا ہے، کوئی ان کے لئے کھانا پکا تا ہے، کوئی ان کے لئے راحت وآ رام کے انتظام کرتا ہے، پیسب جہاد میں شریک ہیں ، کیونکہ مقصد ایک ہے، لیکن تقشیم کار کے تحت مختلف فرائض مختلف افراد انجام دیتے ہیں ۔اس کے تحت ہاری گذارش میہ ہے کہ مدرسہ اور وفاق المدارس کو خالص تعلیم وتدریس کے ساتھ مخصوص سمجھا جائے اور اگریہ صرف تعلیم وتدریس میں مشغول ہیں ، اور سیاس سرگرمیوں کے اندرخود داخل نہیں ہوتے ،تو اس کا مطلب بیہ نہ سمجھا جائے کہ بیہ سیاست کو دین ے الگ سمجھتے ہیں۔

الله تعالى وفاق المدارس كى چھترى كوقائم ودائم ركھے

بہر حال بیہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ وفاق المدارس کی چھتری کے پنچ مختلف جماعتیں جمع ہیں جو بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی بھی روادار نہیں ہوتیں ، اور جن کے آپس میں تناز عات بھی ہیں لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ نے وفاق المدارس کی شکل میں ہمیں ایک ایس چھتری عطاء فر مادی ہے جن کے بیچے ساری جماعتیں جمع ہیں ۔ اللہ تعالیٰ اس چھتری کو قائم ودائم رکھیں ، اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطافر مائے ۔ حقیقت بیہ ہے کہ وفاق المدارس کو فعال بنانے ، اس کو سرگرم کرنے اور اس کے نتائج بہتر ظاہر کرنے کیئے ہمارے استادگرامی شیخ الحدیث حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب می اللہ دامت بر کا تہم کا وجود اور ان کی کوششوں کو بہت اہمیت حاصل اللہ خان صاحب می اوشیں ہمارے لئے سرمایۂ افتخار ہیں ۔ اس طرح وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ مولا نامحہ حنیف بر مدھری ، اللہ تعالیٰ انکی عمراور علم وعمل ہیں برکت عطافر مائے ، وفاق المدارس کو اس درجے تک پہنچانے میں ان کی انتقال کوششوں کا بھی بہت بڑاد خل ہے ، اللہ تبارک وتعالیٰ ان کو بہتر جزاعطافر مائے۔

بہت برادی ہے، اللہ بارت وقع ای ان و بہر براحظ الربات مصل کرنے پر انعامات میں اس موقع پر ان تمام طلبہ کوجنہوں نے پوزیشن حاصل کرنے پر انعامات حاصل کے ہیں یا سند افتخار لی ہے ان سب کو ، ان کے اسا تذہ کو ، ان کے والدین کو ، ان کے مدارس اور ان کے تمام رشتہ داروں کو مبارک بادبیش کرتا ہوں ، اس کے ساتھ اس عظیم اور منظم اجتماع کے انعقاد پر وفاق المدارس کے تمام منتظمین ، دارالعلوم کے رفقاء کار کو جنہوں نے اس میں بھر پور تعاون کیا اور تمام حاضرین کا جنہوں نے تشریف آوری سے اس اجتماع کو کامیاب بنایا تدول سے شکر بیدادا کرتا ہوں ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجتماع کو ہم سب کے لئے خیر وبرکت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

# اجمالی فهرست ممل اِصْلاحِیْ خُطْبَاتْ (بائیس جلدیں)

| فحهنبر | عنوانات                                  |   |
|--------|------------------------------------------|---|
|        | اِصْلَاحِيْ خُطْبَاتٌ جلد(١)             |   |
| 20     | عقل کا دائر ہ کار                        | * |
| 04     | ما وِ رجب چندغلط فبميول كا از اله        | * |
| 49     | نیک کام میں دیر مذہبیجئے                 | * |
| 1.4    | سفارش شریعت کی نظر میں                   | * |
| 119    | روزہ ہم نے کیا مطالبہ کرتا ہے؟           | * |
| 104    | آ زادی نسوال کا فریب                     | * |
| ۲+۱    | دين کی حقیقت تسليم ورضا<br>              | * |
| rr∠    | بدعت ایک شکین گناه<br>بدعت ایک سکین گناه | * |
|        | اصلاحي خُطْبَاتٌ جلد(٢)                  |   |
| rm     | بيوي کے حقوق                             | * |
| 41     | شوہر کے حقوق                             | * |
| 114    | قرباً ني حج اورعشره ذي الحجه             | 審 |
| 114    | سيرت النبي مآة خاليكم اور جهاري زندگي    | * |
| ۱۷۳    | سیرت النبی مان فالی کے جلے اور جلوس      | * |
| 119    | غريبوں كي تحقير نه تيجيئے                | 織 |

| 200 | مجاہدہ کی ضرورت                   | * |
|-----|-----------------------------------|---|
|     | اصلاحی خطیات جدر ۳)               |   |
| 71  | اسلام اورجدیداقتصادی مسائل        | * |
| 4   | دولت قرآن کی قدروعظمت             | * |
| 20  | دل کی بیماریاں                    | * |
| 94  | دنیاہے دل نہ لگاؤ                 | 繳 |
| 111 | کیا مال و دولت کا نام دنیا ہے؟    | * |
| 100 | جھوٹ اوراس کی مروجہ صورتیں        | * |
| 104 | وعده خلا فی اوراس کی مروجه صورتیں | * |
| 120 | خیانت اوراس کی مروجه صورتیں       | * |
| 194 | معاشرے کی اصلاح کیے ہو؟           | * |
| 271 | بڑوں کی اطاعت اورادب کے تقاضے     | * |
| rra | تجارت دین جمی و نیا مجمی          | * |
| ۲۳۷ | خطبه نکاح کی اہمیت                | * |
|     | اصلاحی خطیات جدد (۴)              |   |
| 11  | اولا د کی اصلاح وتربیت            | * |
| ۵۱  | والدين كي خدمت، جنت كا ذريعه      | * |
| ∠9  | غيبت زبان كاايك عظيم گناه         | * |
| 1.4 | یونے کے آداب                      | * |
| 119 | تعلق مع الله كا آسان طريقه        | * |
| 101 | ز بان کی حفاظت سیجئے              | * |

| 104  | حضرت ابراجيم عليمالنا) اورتغميريت الله | 泰   |
|------|----------------------------------------|-----|
| 144  | وقت کی قدر کریں                        | *   |
| 220  | انسانی حقوق اوراسلام                   | *   |
| raa  | شب برات کی حقیقت                       | *   |
|      | اِصْلَاحِيْ خُطْبَاتٌ جلد(۵)           |     |
| 20   | تواضع رفعت اور بلندي كا ذريعه          | *   |
| 41   | حبدایک معاشرتی ناسور                   | *   |
| ٨٧   | خواب کی حیثیت                          | ఉ   |
| 100  | ئىستى كاعلاج چىتى                      | *   |
| 114  | أنكهول كي حفاظت سيجئ                   | *   |
| 100  | کھانے کے آواب                          | 聯   |
| 110  | پینے کے آ داب                          | *   |
| ۱۳۱  | رعوت کے آداب                           | *   |
| 102  | لباس کے شرعی اصول                      | 泰   |
|      | اصلاحی خطبات جد (١)                    |     |
| ۲۳   | توبه گناموں کا تریاق                   | *   |
| 44   | درود شریف کے فضائل                     | *   |
| 111  | ناپِتولِ مِیں کمی                      | *   |
| 11-9 | بھائی بھائی بن جاؤ                     | *   |
| 145  | بیار کی عیادت کے آ داب                 | 缵   |
| 1/1  | سلام کرنے کے کے آواب                   | *   |
| Art. |                                        | - 4 |

| 192<br>111<br>119 | مصافحہ کے آداب<br>چھاز تین تصیحتیں<br>امت مسلمہ آج کہاں کھڑی ہے؟ | * * |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
|                   | اصلاحی خطبات جلد(۷)                                              |     |
| ra                | گناہوں کی لذت ایک دھو کہ                                         | 審   |
| 4                 | ا پنی فکر کریں                                                   | *   |
| 41                | گنا ہگاروں سے نفرت مت سیجئے                                      | *   |
| Ar                | دینی مدارس دین کی حفاظت کے <u>قلع</u>                            | *   |
| 1+0               | بیاری اور پریشانی ایک نعت                                        | *   |
| 119               | حلال روز گار نه جیموژین                                          | *   |
| 100               | سودی نظام کی خرابیاں اور اس کا متباول                            | *   |
| 141               | سنت كامذاق ندارُ الحميل                                          | *   |
| 191               | تقتریر پرراضی رہنا چاہیے                                         | *   |
| rra               | فتنه کے دور کی نشانیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | *   |
| 749               | مرنے سے پہلے موت کی تیاری سیجئے                                  | *   |
| 791               | غیر ضروری سوالات سے پر ہیز کریں                                  | *   |
| m + 0             | معاملات ِ جدیده اورعلماء کی ذمه داریاں                           | *   |
|                   | اِصْلَاحِيْ خُطْبَاتْ جلد(٨)                                     |     |
| 14                | تبلیغ و دعوت کے اصول                                             | *   |
| ۵۷                | راحت کس طرح حاصل ہو                                              | *   |
| 1.1               | دوسرول کو تکلیف مت دیجئے                                         | *   |

| Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the |                                    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | گناهول كاعلاج خوف خدا              | * |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک سیجئے | * |
| 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مىلمان مىلمان بىمائى بىمائى        | * |
| 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خلقِ خدا ہے محبت کیجئے             | * |
| 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | علماء کی تو ہین سے بچئے            | * |
| raz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غصے کو قابو میں سیجئے              | * |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مؤمن ایک آئینہ ہے                  | * |
| ۳.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دوسليلي، كتاب الله، رجال الله      | * |
| Name and Address of the Owner, where                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اِصْلَاحِيْ خُطْيَاتْ مِلد(٩)      |   |
| ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایمان کامل کی چارعلامتیں           | * |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مىلمان تاجر كے فرائض               | * |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ايخ معاملات صاف رکھيں              | * |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسلام کا مطلب کیاہے؟               | * |
| 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آپ زگوة كس طرح اداكرين؟            | * |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كياآپ كوخيالات پريثان كرتے إين؟    | * |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | گنا ہوں کے نقصانات                 | * |
| r + 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منكرات كوروكو، ورنه!               | * |
| 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جت کے مناظر                        | * |
| raa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فكرآخرت                            | * |
| r_9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دوسرول كوخوش سيجيح                 | * |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مزاج و نذاق کی رعایت کریں          | * |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |   |

#### إَصْلَاحِيْ خُطُنِاتٌ مِلد(١٠)

| ra  | پریشانیوں کا علاج             | 審                      |
|-----|-------------------------------|------------------------|
| @9  | رمضان کس طرح گزاریں؟          | *                      |
| ۸۳  | دوی اور دشمنی میں اعتدال      | *                      |
| 94  | تعلقات كونبھا ئىل             | *                      |
| 1+9 | مرنے والوں کی برائی نہ کریں   | *                      |
| 119 | بحث ومباحثة اورجھوٹ ترک تیجئے | *                      |
| 12  | دین سکھنے اور سکھانے کا طریقہ | 孌                      |
| 100 | استخاره کامسنون طریقه         | *                      |
| 141 | احمان كابدله احمان            | *                      |
| 1/1 | تغمير مسجد كي ابميت           | *                      |
| 191 | رزق حلال کی طلب ایک دین فریضه | 孌                      |
| ۲۱۵ | گناہ کی تہت سے بچئے           | *                      |
| 772 | بڑے کاا کرام کیجئے            | ╋                      |
| rra | تعلیم قر آن کی اہمیت          | 泰                      |
| 109 | غلطانسبت سے بچئے              | *                      |
| 725 | بُرى حكومت كى نشأنيا ل        | *                      |
| 119 | ایثاروقربانی کی فضیلت         | 審                      |
|     | اد که در وورد در              | NAME OF TAXABLE PARTY. |

إصْلَاحِيْ خُطْبَاتٌ جلد(١١)

مشورہ کرنے کی اہمیت

| -                                             |                                                                                                                                                                                                            |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ۵۱                                            | شادی کرو،کیکن اللہ ہے ڈرو                                                                                                                                                                                  | *               |
| 1                                             | طنز اورطعنه سے بحیج                                                                                                                                                                                        | *               |
| 119                                           | عمل کے بعد مدوآئے گی                                                                                                                                                                                       | *               |
| ١٣٧                                           | دوسروں کی چیزوں کا استعال                                                                                                                                                                                  | *               |
| 179                                           | خاندانی اختلافات کا پہلاسب                                                                                                                                                                                 | *               |
| r.0                                           | دوسراسب                                                                                                                                                                                                    | *               |
| 229                                           | تيراسب                                                                                                                                                                                                     | *               |
| 240                                           | چوتھا سبب                                                                                                                                                                                                  | *               |
| 149                                           | يانچوال سبب                                                                                                                                                                                                | 攤               |
|                                               | ÷, 02, ‡                                                                                                                                                                                                   | -               |
| ۳.1                                           | 1) 2                                                                                                                                                                                                       | 364             |
| ۳+۱                                           | چهڻا سبب                                                                                                                                                                                                   | *               |
| ۳٠۱                                           | چەناسب<br>اِصْلاحِی خُطْنَاتٌ جلد(۱۲)                                                                                                                                                                      | *               |
| r.i                                           |                                                                                                                                                                                                            | *               |
|                                               | اصلاحی خطّات جلد (۱۲)<br>نیک بخق کی تین علامتیں                                                                                                                                                            | * * *           |
| ra                                            | اصلاحی خطابات جلد (۱۲)<br>نیک بختی کی تین علامتیں<br>جمعة الوداع کی شرعی حیثیت                                                                                                                             | * * *           |
| r0<br>4r                                      | اصلاحی خطبات جلد (۱۲) نیک بختی کی تین علامتیں                                                                                                                                                              | * * * *         |
| ro<br>yr<br>Ar                                | اصلاحی خطبات جلد (۱۲)  نیک بختی کی تین علامتیں  جعة الوداع کی شرع حیثیت عید الفطرایک اسلامی تہوار جنازے اور چھیئنے کے آ داب                                                                                | * * * *         |
| 10<br>11<br>10                                | اصلاحی خطبات جلد (۱۲)  نیک بختی کی تین علامتیں  جعة الوداع کی شرعی حیثیت عیدالفطرایک اسلامی تبوار جنازے اور چھنگنے کے آداب خندہ پیشانی سے ملنا سنت ہے                                                      | * * * * *       |
| 10<br>11<br>10<br>10                          | اصلاحی خطیات جلد (۱۲)  نیک بختی کی تین علامتیں  جعة الوداع کی شرع حیثیت عید الفطرایک اسلائی شہوار جنازے اور چھنکنے کے آداب خندہ پیشانی سے ملناسنت ہے حضور ملائی الیہ کی آخری وصیتیں                        | * * * * * *     |
| 101<br>119<br>102                             | اصلاحی خطیات جلد (۱۲)  نیک بختی کی تین علامتیں  جعة الوداع کی شرعی حیثیت عید الفطرایک اسلامی تہوار جنازے اور چھیکنے کے آداب خندہ پیشانی سے ملناسنت ہے حضور ملی شاہی ہے گی آخری وصیتیں دیدہ نیا کھیل تماشاہ | * * * * * * *   |
| ra<br>yr<br>Ar<br>101<br>1179<br>1102<br>1197 | اصلاحی خطیات جلد (۱۲)  نیک بختی کی تین علامتیں  جعۃ الوداع کی شرع حیثیت  عید الفطر ایک اسلامی تہوار  جنازے اور چھیکنے کے آ داب  حضور ملی شاہید کی آخری وصیتیں  مید دنیا کھیل تماش ہے  دنیا کی حقیقت        | * * * * * * * * |
| 10<br>Ar<br>101<br>119                        | اصلاحی خطیات جلد (۱۲)  نیک بختی کی تین علامتیں  جعة الوداع کی شرعی حیثیت عید الفطرایک اسلامی تہوار جنازے اور چھیکنے کے آداب خندہ پیشانی سے ملناسنت ہے حضور ملی شاہی ہے گی آخری وصیتیں دیدہ نیا کھیل تماشاہ | * * * * * * * * |

### إصْلاحِيْ خُطْيَاتٌ طِد (١٣)

| 12   | مسنون دعاؤل کی اہمیت                                                | 審 |
|------|---------------------------------------------------------------------|---|
| ٣9   | بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا                                     | * |
| 01   | وضوظا ہری و باطنی پا کی کا ذریعہ                                    | 鐮 |
| 42   | ہرکام سے پہلے "بہم اللہ" کیوں؟                                      | * |
| 1    | ''بسم الله'' كأعظيم الثان فلسفه وحقيقت                              | * |
| 1+1  | وضو کے دوران اور بحد کی دعا                                         | * |
| 110  | وضو کے ہرعضو دھونے کی دعا                                           | ╋ |
| 11-9 | وضو کے بعد کی دعا                                                   | * |
| 184  | نماز فجر کے لئے جاتے وقت کی دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 審 |
| 141  | مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | 審 |
| 144  | مسجدے نکلتے وقت کی دعا                                              | * |
| 191  | سورج نکلتے وقت کی دعا                                               | * |
| 1+4  | صبح کے وقت پڑھنے کی دعا ئیں                                         | * |
| rm9  | صبح کے وقت کی ایک اور دعا                                           | * |
| ۲۳۷  | گھرے نکلنے اور بازار جانے کی دعا                                    | * |
| ٣٧٣  | گھر میں داخل ہونے کی دعا                                            | ╋ |
| 120  | کھانا سامنے آنے پردعا                                               | 審 |
| 191  | کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا                                        | * |
| 199  | سفر کی مختلف دعا تمیں                                               | * |
| 210  | قربانی کے وقت کی دعا                                                | * |
| 279  | مصیبت کے وقت کی دعا                                                 | 孌 |

| mmq | سوتے وقت کی دعا نمیں اور اذ کار    | 40% |
|-----|------------------------------------|-----|
|     | اِصْلَاحِيْ خُطْبَاتٌ جلد(١٣)      |     |
| 19  | شب قدر کی نضیات                    | 1   |
| ٣٣  | حج ایک عاشقانه عبادت               | 4   |
| ۵٩  | هج میں تاخیر کیوں؟                 | 4   |
| ۷۵  | محرم اور عاشوره کی حقیقت           | *   |
| ۸٩  | كلمه طيبه ك نقاض                   | 44  |
| 119 | مسلمانوں پرحمله کی صورت میں        | 4   |
| 110 | درس ختم بخاری                      | #   |
| 140 | كامياب مؤمن كون؟                   | 4   |
| 191 | نماز کی اہمیت اور اس کا صحیح طریقه | 4   |
| ۲+۳ | نماز کامسنون طریقه                 | 1   |
| 271 | نماز میں آنے والے خیالات           | 4   |
| r=2 | خشوع کے تین درجات                  | 4   |
| 201 | برائی کا بدلہ اچھائی ہے دو         | 1   |
| 249 | اوقات زندگی بہت قیمتی ہیں          | 1   |
| ۲۸۵ | ز کوة کی اہمیت اور اس کا نصاب      | 4   |
| 199 | ز کو ۃ کے چنداہم مسائل             | 4   |
|     | اِصْلَاجِي خُطْبَاتٌ جلد (١٥)      | 8   |
| 19  | تعویز گنڈے اور جھاڑ پھونک          | 7   |

| . 45 | تزکیدکیا چز ہے؟               | * |
|------|-------------------------------|---|
| ۸۱   | الجھے اخلاق کا مطلب           | * |
| 99   | دلوں کو پاک کریں              | * |
| 114  | تصوف کی حقیقت                 | * |
| 100  | نکاح جنسی تسکین کا جائز ذریعه | * |
| ۱۵۱  | آ تکھوں کی حفاظت کریں         | * |
| 142  | آئکھیں بڑی نعمت ہیں           | * |
| 115  | خوا غین اور پرده              | * |
| 199  | بے پردگی کا سلاب              | * |
| 110  | امانت کی اہمیت                | * |
| 772  | امانت كاوسيع مفهوم            | * |
| rai  | عېداوروعده کې اېميت           | * |
| 249  | عېداوروعده کا وسيع مفهوم      | * |
| ۲۸۳  | نماز کی حفاظت کیجئے           | * |
|      | اِصْلاحِيْ خُطْبَاتٌ طِد (١٦) |   |
| 19   | صحت اور فرصت کی قدر کرلو      | * |
| ۳۵   | وقت بڑی نعمت ہے               | * |
| ۵۹   | نظام الاوقات کی اہمیت         | * |
| ٨٧   | گناه چھوڑ دو، عابد بن جا ؤگے  | * |
| 1000 | " قناعت" اختيار كرو           | * |
| 150  | الله کے فیصلے پرراضی ہوجاؤ    | * |
|      |                               |   |

| ۱۳۳        | پر وسیوں کے ساتھ حسن سلوک         | * |
|------------|-----------------------------------|---|
| 170        | دوسروں کے لئے پندیدگی کامعیار     | * |
| IAP        | چار عظیم صفات                     | * |
| 1.4        | برا ول ہے آگے مت بڑھو             | * |
| rrı        | بدعات حرام كيون؟                  | * |
| 129        | آواز بلندنه کریں                  | * |
| rar        | ملا قات اورفون کرنے کے آ داب      | * |
| 742        | ہر خبر کی شخقیق کرنا ضروری ہے     | * |
| 210        | زبان کوسیح استعال کریں            | * |
| 190        | الله كاحكم بے چوں و چراتسليم كراو | * |
| r.∠        | حق کی بنیاد پر دوسرون کا ساتھ دو  | * |
|            | اصلاحی خطیات جلد(۱۷)              |   |
| <b>r</b> ∠ | حمى كا مذاق مت أزاؤ               | * |
| 4          | طعن وشنیع سے بچئے                 | * |
| 04         | بد گمانی ہے بچے ۔                 | * |
| 4          | جاسوی مت شیخیخ                    | * |
| AL         | غيبت مت كيمج                      | * |
| 99.        | کون کی غیبت جائز ہے               | * |
| 111        | غیبت کے مختلف انداز               | * |
| 111        | قومیت کے بت توڑ دو                | * |
| 10.1       | وحدت اسلامي كس طرح قائم هو؟       | * |
|            |                                   |   |

| المان قابلِ قبول نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اعتدال     الله =     الله   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا کے ساتھ زندگی گزاریں<br>ا ڈرو(۱)<br>ا ڈرو(۱)<br>ا ڈرو(۱)<br>ا ڈرو(۱)<br>انظر میں دنیا کی حقیقت<br>انظر میں دنیا کی دنیا کی درا | اعتدال     الله =     الله   |
| ه دُرو(۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الله = الله = هابه كه هر = همابه كه هر = همابه كه هر = همابه كه كه همابه كه همابه كه همابه كه كه كه كه همابه كه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ه دُرو(۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الله = الله = هابه كه هر = همابه كه هر = همابه كه هر = همابه كه كه همابه كه همابه كه همابه كه كه كه كه همابه كه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| انظر میں دنیا کی حقیقت ۔<br>انظر میں دنیا کی حقیقت ۔<br>انظر میں دنیا کی حقیقت ۔<br>اندر ہورانجام دینے کی نضیلت ۔<br>اندر ہورانجام دینے کی نصیلت ۔<br>اندر ہورانجام دینے کورانجام دینے کی نصیلت ۔<br>اندر ہورانجام دینے کرانجام دینے کی نصیلت ۔<br>اندر ہورانجام کی کرد کرد کی کرد کی کرد                                            | صحابه کی     گر     گر     تفیر سو     تفیر سو     تفیر سو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المرابع  المرابع |
| ره فاتحد(۱) ۲۸۱<br>درهٔ فاتحد(۲) ۳۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul><li>تفيرسو</li><li>تفيرسو</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ررهٔ فاتحه(۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₩ تفيرسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ورهٔ فاتخه (۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (14) 10 (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| راعدري حقيات مبدراا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| پندروزه ہے تغیر سورهٔ فاتحہ (۴)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ڜ پيونياج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا خرى منزل نهيس تغيير سورهٔ فاتحه (۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ﴿ يبدنيا آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لم سب سے مقدم ہے تغیر سورہ کا تحد (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الله كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اللّٰدے مانگو تفیرسورۂ فاتحہ(۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پ صرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لی تک پینچنے کا راستہ تفسیر سورۂ فاتحہ(۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ♦ الله تعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ين والے الله تعالی بیں تغیر سوره فاتحہ (۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 🐞 شفاء د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پ سجده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ى اور كيليَّ جائز نهيل تفسير سورهُ فاتحه (١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ی اور طبیعے جا نزمین مسیر سورہ فاتحہ (۱۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | # ایتی کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شش بوری کرو تغییر سورهٔ فاتحه (۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | # الله كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| شش پوری کرو تغییر سورهٔ فاتحه (۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>الله كي</li> <li>صراط ً</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

£

| 191 | سورهٔ فلق کی تلاوت تفیرسورهٔ فلق (۲)                | * |
|-----|-----------------------------------------------------|---|
| r+2 | حدد كاعلاج تفيرسورة فلق (٣)                         | * |
| rrı | سورهٔ ناس کی اہمیت                                  | * |
| r=2 | خيالات اورومم كاعلاج                                | * |
| rar | جادواورآسيب كأعلاج                                  | * |
| 749 | حجمار پھونک اور تعویذ گنڈے                          | * |
| 240 | ساده زندگی اپنایج                                   | * |
| ۳.9 | اففنل صدقه كونسا؟                                   | * |
|     | اِصْلَاحِيْ خُطْبَاتٌ جلد(١٩)                       |   |
| 14  | تو بین رسالت ، اسباب اور سد باب                     | * |
| 2   | زبان اوررنگ ونسل کی بنیاد پر                        | * |
| or  | موجوده يرآشوب دورمين علماء كى ذمه داريال            | * |
| ۸۵  | موسیقی اور ٹی وی چینلز کا نساد                      | * |
| 110 | اسلام اورمغربیت کے درمیان خلیج                      | * |
| 119 | دارالعلوم ديو بنديين شيخ الاسلام مرظلهم كاانهم خطاب | * |
| 100 | ما حولیاتی آلودگی اوراس کے اسباب                    | * |
| 100 | آنحضرت من شاليل كاانداز تعليم وتربيت                | * |
| 141 | ديني مدارس كيابيس؟                                  | * |
| IAM | مسلمانانِ عالم کی پستی کے دوسیب                     | * |
| 194 | طلباء دورهٔ حدیث سے الوداعی صحتیں                   | * |
| r+4 | قر آن کریم کی تعلیم عظیم خدمت ہے                    | * |

| 221  | دین کی دعوت دینے کا طریقه                           | * |
|------|-----------------------------------------------------|---|
| 22   | بیت اللّٰد کی تعمیر اور حضرت ابرا ہیم ملیّنا کی دعا | * |
| 725  | ا پن غلطی کااعتراف شیجئے                            | * |
|      | اِصْلَاحِيْ خُطْبَاتٌ طِد (٢٠)                      |   |
| rı   | کونسا مال خرچ کریں اور کن لوگوں پر                  | * |
| 3    | اصلاح کا آغازا پن ذات ہے کیجئے                      | * |
| 41   | اسکول اور ویلفیر ٹرسٹ کے قیام کی ضرورت              | * |
| ΔI   | تمام اعمال اوراقوال كاوزن ہوگا                      | * |
| 1.4  | ظالم حکمران اور دین کے احکام پڑگل                   | * |
| 114  | ماه رئیج الا وّل کا کیا نقاضہ ہے؟                   | * |
| 11-9 | تعلیم کااصل مقصد کیا ہے؟                            | * |
| 109  | دین اتباع کانام ہے                                  | * |
| 1/1  | ڈپڑوی کے حقوق اور ہر ہیے کآ داب                     | * |
| 1.1  | معاشرتی برائیاں اورعلاء کی ذمہ داریاں               | 銏 |
| 22   | ہر کام اللہ رضا کے لئے سیجئے                        | * |
| 240  | طالبات کے لئے تین ہدایات                            | * |
| 122  | مدارس میں طلباء کو کس طرح رہنا چاہئیے؟              | * |
|      | اِصْلَاجِيْ خُطْيَاتٌ جلد(٢١)                       |   |
| ra   | كلم طيب "لَا إِلهُ إِلاَّ اللهُ" كَتقاضي            | * |
| 4    | دوسرول کو تکلیف سے بچاہئے                           | * |
|      |                                                     |   |

| 40   | بے حیائی کوروکوورند!                   | * |
|------|----------------------------------------|---|
| ۸۵   | حیا کی حفاظت کے طریقے                  | * |
| 1+1  | کسی نیکی کوحقیر مت سمجھو               | * |
| 171  | كون ساعمل صدقه ب                       | * |
| 100  | پہلے قدم بڑھاؤ پھراللہ کی مدد آئے گی   | * |
| 101  | الله کابندول ہے عجیب خطاب              | * |
| 170  | الله کے ولی کو تکلیف دینے پر اعلان جنگ | * |
| 140  | سجدول کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ     | * |
| 111  | دوعظیم نعتیں اوران کی طرف سے غفلت      | * |
| 271  | جنت اور دوزخ پر پردے پڑے ہوئے ہیں      | * |
| ١٣١  | روش خیالی اور امام بخاری میکند         | * |
| rar  | عبادت ميں اعتدال ہونا چاہئے            | * |
| 171  | نيكيوں والے اعمال                      | * |
|      | اصْلَاحِيْ خُطْبَاتٌ جلد(٢٢)           |   |
| 19   | مغربی اقوام اورسامان عبرت              | * |
| ۵٩   | وحَيَّ الْلِي كَيْ ضُرورت اورا بميت    | * |
| 91   | وضوسنت کے مطابق میجئے                  | * |
| 119  | يوم جمعه كي فضيلت اوراسكے اعمال        | * |
| 11-9 | دوسرول پرظلم سے بچیئے                  | * |
| 120  | بَکَل کی دعوت دیجیئے                   | * |
| 1.4  | امر بالمعروف چھوڑنے کا وہال میں        | * |
|      |                                        |   |

| ۲۳Z . | سنت کی ا تباع کیجئے                           | * |
|-------|-----------------------------------------------|---|
| 121   | نفلی عبادات پابندی سے ادا کیجئے               | * |
|       | اصلاحی خطبات جدر ۲۳)                          |   |
| ra    | بیوی بچوں پرخرچ کرنے کا ثواب اور مہر کے مسائل | * |
| ۵۱    | حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو         | * |
| ar    | ىددنيا بے حقیقت ہے                            | * |
| 19    | وساوس اور خيالات كي حقيقت                     | * |
| 114   | حضرت فاطمه ظاها كي فضيلت                      | * |
| 114   | انسان بننے کی فکر کریں                        | * |
| 100   | سنت کوزنده کیجئے                              | * |
| 179   | انعامات رمضان پرشکر                           | * |
| ١٨٧   | ظلم کی مختلف صورتیں                           | * |
| TAZ   | حقیقی مسکین کون؟                              | * |
| 229   | سب ہےافضل عمل کونسا ہے؟                       | * |
| 100   | مدارسِ دینیه کا تحفظ اور جاری ذمه داریال      | * |
|       |                                               |   |

## مِمَ المُلافِلِثُمُ











E-mail: memonip@hotmail.com